

## مَطْ العَمْ قِرْ آنَ بِحِيكَيْمُ كا منتخ كي تصالح \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

80. (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ... (1 ...) 1 ..

| 11   | مارچ ۱۹۵۴ء  | بار اول |
|------|-------------|---------|
| 11   | جون ۱۹۸۱ء   | يار دوم |
| ***• | فروزی ۱۹۸۲ء | بار سوم |

#### Rs. 10,00

طابع: رشید احمد چودهری ، مکتبه جدید پریس نوائے وقت پاؤس ، لاهور ناشر: قبر سعید قریشی ، ناظم مرکزی انجمن خدام القرآن 36 کے ۔ ساڈل ٹاؤن لاهور ۔ 14 ، فون : 852683--852611 کراچی آفس : 11 ۔ داؤد منزل (پہلی منزل) نزد آرام باغ شاہراہ لیاقت کراچی آفس : 11 داؤد منزل (پہلی منزل)

آغاذ بى بين يربات عوض كردينى مناسب سي كديد نعاب داقم كا ملبوزاد، منبين سيد بلكداس كاصل ده عائي مولانا المين احسن اصلاحى كا تيار كرده سيد بتعفيل اس اجال كى يرسي كري الهجائه بين جب را في المحروث اسلامى جعيت طلبدلا بورو بنجاب كا ناظم مقا اكس في جعيت طلبدلا بورو بنجاب كا ناظم مقا اكس في جعيت كي بين محت كريوا بتمام طلبه كسك دو تربيتى كيمب منعقد كي عقد ايك ما ناظم مقا اكس في تعطيلات بين اورد وسما منطق ايك تعطيلات بوسم كسما وسم مراه المناه المناه كالمناه منطقه في واعقا وسم النهول في قرائ مكيم كادرس مولانا اصلامى منطقه في وباعقا اور اس غرض سيد البول في الميد نفسا ب تبويز كياستا جودري ويل سيد: -

ا - انسان کی انفزادی زندگی کی دینهائی کے لئتے سورہ لقمان کا دور داور سؤہ

۲ - مائلی زندگی سے شعلق بسے سورہ تخریم متمل -

ا - قوى منى اورسياسى زندگى كى رمنانى كى دېلىي ئو معروت مكل -

۸ م فریفنة ا قامت دین کے ذیل میں سور وصف مکل

ا وتوکیک اسلامی سے متعلق مختلف مسائل ہیں رہنمائی کے ذہل ہیں سے درماؤی کے دہل ہیں ہے۔

کے سائفہ بڑسا یا۔ بعد پس جب ساچوال ہیں راقم نے ایک اسلامی ہاسٹل مقام کیا تواس ہیں تنبی طلبہ کوہمی راقم نے اس بی سے دنساب کا درس دیا ۔ اس کے دبیر جب راقم کراچ ہیں تغانو و کا ہی مقبول عام یا وسٹک سوسائٹ ہیں ایک ملفہ قائم کر کے اس منتقب نساب کا درس دیا گیا ۔ بعدہ لام ہوں وصلقہ بائے مطالعہ قرآن "کے اسس سیسلے کی اساس مجی راقم نے اسی کو بنا یا جس تھا الڈ کے مقال دکرم سے ایک باقاعدہ تخریک کی صورت اضیا درکرلی !

البته اس عصے کے دوران ہیں وقتاً فرقتاً واقع اس بنیا دی نصاب ہیں اصلف کرا دا جن سے اس نصاب کی ایک واضح بنیا دہمی قائم ہوگئی اور مختلف مقامات کے صابین میں جو فاصلے تھے وہ ہمی ہہنت حدیک پاٹ ویٹے گئے ، موسکنا ہے کہ آیندہ ہمی خود واقع یا کوئی اور شخص اس میں مزید مغید اصافے کرسکے ۔ تاہم اس وقت واقع کا گمان سے کہ ایک خاص نقط م نظر سے قرآ ک حکیم کا جو انتخاب اس نصاب میں کیا گیا ہے وہ بہت حدیک مکمل میں سے اور نہا بہت مغید کھی ۔

اکے چلنے سے پہلے اس مناص نقطۂ نظر، کی وصاحت ہمی مومائے تو انجائے وہ انتظاء نظر بستے کہ اکس کے بن وہ انتظاء نظر بستے کہ اکس کے بن وہ انتظاء نظر بستے کہ اکس کے بن احداث باکل واضح ہومائے کہ اکس کے بن احداث کا دیسائے اسے جاگواوی کے تقاصف اکس سے کیا جا ہے جا لی لیکن ما مع تصور بیش کرنا اس انتخاب کا اصل مقصود ہے، ولیے ضمننا اس سے و دوین کا ایک ما مع تصور ہمی آہے آپ واضح مومانی مومانی مومانی مومانی مومانی مومانی مومانی مومانی میں مقصود مدیری تعتور اس کے تقام اس میں مومانی مومانی

ا کیسٹوصے سے اس بات کی صرورت محسوس ہوری تنی کہ اس فیخب نصاب کو پی شائع کرویا مبائے - نیکن ہوجہ ہے اداوہ پردا زہوسکا - الٹرکھاکی شیدت ہیں مرکام کے لئے دقت معیّن ہے - الٹرکاسٹ کرہے کہ اب اس کی صورت پریام رہی ہے - الٹرنغلسلے ہے وکاسے کہ وہ اسے لوگوں کے لئے مفید بنائے اوراسی سے اجرو ٹواپ کی امیدہے -

خاكسار اسسرارا حذعفى عند

#### 

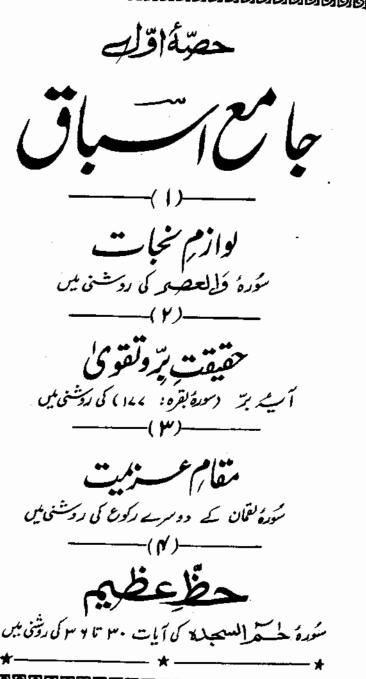

درسر اوّل لوازم تنجات

(می*ں تین آبیت میں* 

وَالْعُصْرِكَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقِيْ خُسُيرِ<sup>\*</sup>

يسين لاك، الديكي بعد كام، أدر بسيس تيدكيا سيح وين كا،

تُواصُوْا بِالصَّيْرِيِّ

آپسی میں گئیستہ کیا ۔ مرزکرہ العدد ممقصد سکے تحت اس نصاب کا بنا بیت موزوں آغاز سورہ معمرسے ہوئیے

حوضران ا بری سے انسان کے بچاوکی جار شب یا دی منزالط یا بالفاظ دیگر کامیا بی اور فوزو فلاص كے میار ناگز ربوازم بالنبات كى راه كے جارمنگ باتے ميل كا تعيّن كرديتى ہے ليني اليان المل صل على ، تواقعي بالحق ا ورتواصي بالعتبر . را قم كه نزد يك ريسورت مرن اس نفاب بی سکے لئے نہیں، لیسے فران مکیم کے لئے بمنزلہ اساس سے اولاس کی حِنْتَيت اس بيج كى سى سى مس سس قرأن مجديكى تمام تعبيمات كے مرك و بار معيد لے يين - والتُزاعلم \_\_\_\_ ببرطال أس نفياب كي جوفسورة والعصرين اوربقب لإرالفاب كوباالى كى تفسيركى جنتيت ركفناسى وسورة والعمر رواقم كى ايك تقرير ا ورائک تحریر سکی مو منجات کی راہ : سورہ اوالعصر کی روشنی میں "کے نا سے

مىلمبوعە موجو وستے ۔

دلسین خانی حقیقت سرونفوی ایئربر(ئورهٔ بره: ۱۵۰۰) کی روشنی میر

نىكى يىي نېيىر متروع التدكي ام ستيجوارا فهرابن مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَ وَ إِنَّى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذُوى الْقُرْنِي لوَّةَ وَإِنِّ التَّكُوَّةُ ا و أقام الصّ (,4

## و اُولِلِكَ هُمُ الْمُتَقَوْنَ ﴿

اس نصاب کا دوسرادرس ایریت سے بعین سورة بقرہ کی آیت ٤٤ اجرت من منصر فرید کرنے کے اجرت منصر فرید کرنے کے ایک معرود مذہبی تصوّر کی جراکٹ مباتی ہے اور بیکی کا ایک طبع اور ممکل نصور اور ممکل نصور اور ممکل نصور اور ممکل نصور اور ممل نصاب کی نسبت سورة والعصر سے کچھالیں ہے جیسے ایک بند کلی متی جو ذرا کھا گئی ہے بعین ایمان نے بند ساب وی ایمان بیات کی نفصیل کی صورت اختیار کرلی جمل صالحے کی نین محکم بنیا دیں متعین ہو گئیں اور میر کے مواقع کی بھی قدر سے فیل کی موجود ایک میں موجود ایک میں موجود الفرض یہ المین کا ذکر یہاں بنیں سے اگر جے نبط وہ بھی صبر کے ذیل میں موجود ہے ۔ الفرض یہ ایمن سراعتبار سے اس نصاب کا موزوں ترین درس میل سے۔

*درسِ* ثالث مقارعتميت اور حکمت قرانی کی اساسات سُور وُ لقال کے دوسرے کوع کی روشن میں بشيراللوالتكملن التحيير وكقذاتين اورہم لے دی سنے

لَقَمْنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ لِللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَثَكَّرُ فَإِنَّهَا لقان سو عقلندی، سم حق مان الشکا- اور جو کوئی حق اسے الشکا،

التَّهُوْتِ أَوْ فِي الْكِرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَوَ میں، لا ما مرسرے مسلم اللہ بے تیک اللہ بھی جانتا ہے خَبِيْرُ۞ يَابُنُنَ اكِتِمِ الصَّلْوةَ وَأُمُرُ بِإِلْمُعُرُونِ وَ اسے بیٹے اکثری رکم نماز، اور سکھلا بھلی بات، اور انْهُ عَنِ الْمُنْكَرِوَاصْبِرْعَلْى مَاۤ ٱصَابَكُ إِنَّ ذٰلِكَ منع سر 'برائی ہے، اور سہار جو تجھ پر پولسے۔ بیشک یہ ہیں گ کام ول ۱۱ور اینے گال نه پیلا ، اوگول کی طرف، لَا تَكْشِ فِي الْكِرْضِ مُرَجًّا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّكُ مت مل زمین پر ازانا، بے سے اللہ وسی اللہ مُخْتَالِ ثَخُوْرٍ ﴿ وَاقْصِلُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ إتران بُرائيال كرنا وق + ادر جل سيح كى جال، مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ اَنْكُرُ الْرَصُواتِ لَصُوْتُ الْحَمِيْرِ<sup>ق</sup>َ ا بنی ادان، بے شک بری سے بڑی ادان محدموں کی آواز ہے +

اس نساب کا شیرادیس سوده نشان کا رکوع ملا جیجر بیرایب دو سرے زائیے سے سورهٔ والعصری کی تفصیل سے میاں ایڈان کے ذیل میں خدا کے شکر کے التزام اور اس کے ساتھ نٹرک سے احتیاب کا ذکہ ہے ۔ اعمال تصالح میں بیروالدین اور نماز کی تاکید کے ملاوہ کبر وغروست رو کا گیاسے اور میان روی کی تعلیم وی گئی سے و توامی بالتی ، کی ایک فرز امر بالمووف اور بہنی عن المنک بر نرور سے اور صیب اور صیب کی تاکید ہے بھو باسسورہ والعصر کے جاروں اجرا کیال میں وجود میں ۔

ان کے ملاوہ بر رکوع مکنت قرآنی کے نہایت اہم اور بنیادی اور اساسی نکات کا حامل ہے بینی 1 سیر کر فطرت کی محت اور سلامتی کا لازمی نتیجہ وشکر ، ہے ما ۔ حکت کالاند می نقاضائے کریے جذبہ شکر خلاکی ذات پریم کریم و مبلے ۔ ۳ ۔ خلاکا تکر مستان میے امتناب بڑک اورالتر فی توجیدی ۔ ۲ ۔ انسان پرچوعوق عائد ہوتے ہیں وہ سب سے پہنے خان کے ہیں اوراس کے بعد سب سے مقدم والدین کے ۵۰ ۔ اگر اِن دونوں میں مگراؤ ہوند الاقدم فالافدم کے مصلات خداکا حق فائق رہے گا ۔ ۲ ۔ بر والدین میں ان کا تباع لاز گا شالی نہیں ا تباع سرت اس کا کیا ما فاج ہے جس نے بنائر نے خداک طوف کرلیا ہو و غیرہ و غیرہ و میں اور مدی کا شعور فطرت انسانی میں و دلیت شدہ ہے۔ سور اُن کا انتہا ہے کہ کہ منا سعبت سے منتخب نضاب کے اس مرصلے بچدا کہ فقت لئے کہ کے موضوع پر کی مبات ہے جو بالعم می وفیشتوں میں مناسبت سے منتخب نضاب کے اس مرصلے بچدا کہفقت فقت واقعام سرکر سے موضوع پر کی مبات ہے جو بالعم می وفیشتوں میں سکت کے موضوع پر کی مبات ہے جو بالعم می وفیشتوں میں سکت کے موضوع پر کی مبات ہے جو بالعم می وفیشتوں میں سکت کے موضوع پر کی مبات ہے جو بالعم می وفیشتوں میں سکتی ہوتی ہے۔

# درس رابع

#### سُورة لحم الساعجلة : كايات كاروني

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ إِنَّ الْنَيْنَ قَالُوْا رَبَّنَا الْنَيْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللهِ اللهُ الْمُلِكُةُ الْرَحْفَافُوا اللهُ الْمُلِكُةُ الْرَحْفَ الْمُلِكُةُ الْرَحْفِقُ اللهُ الْمُلِكُةُ الْرَحْفِقُ اللهُ الْمُلِكَةُ الْرَحْفِقُ اللهُ ا

وَلاَ تَعْزَنُوْا وَ ٱبْشِرُوا بِالْجَنَّاةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُ الْحَيْوةِ الرُّنْيَأُونِي الْاخِرَةِ \* وَ موں + ادر کھی چوک کھے مجھ کوشیطان سکچے کئے سے فویاء بکڑ

چون درس سود و حسس اسعبده کی ایات به تا ۲۹ فرشتل سے اور بیجی سودهٔ والعصر کے جا دوں اجزا کی جرامیت کے ساتھ کی سودهٔ والعصر میں اِن جا دوں اجزا رکی ابتدائی اور کم از کم باناگزیرا ساسات کا فکر سے اور یہ یہاں ان بی سے بندترین مقامات کا فکرہ سے چنا نجے ایمان کالب بب سے کہ انسان اللہ کی ربوبیت بیطم تن ہو صاب کے ۔ تواضی بالحق کی بلندترین منزل وعوت الی اللہ سے اور تقریع بلند ترین منزل وعوت الی اللہ سے دے ، دیا علی تقالی تو ربیجائے خود ایک الیسی ما مع اصطلاح ہے جو بیک وقت الی اللہ اس کا جواب نیک میں مور میں مور اور جو اور جو اور جو اور جو اور جو فر ایک نے خود ایک الیسی ما مع اصطلاح ہے جو بیک وقت الی دور وع اور جو اور جو فا ور جو فا مور چو فر مسب پر مادی سے سے کہ بلندترین مرات یا ہو مقام کی مقدیل وی انسان سے کے بلندترین مرات یا ہو مقام کی تفدیل وی انسان سے کے بلندترین مرات یا ہو مقام کی تفدیل وی انسان کی منزلیں دائے کردی گئیں ۔ مراص کا ذکر کیا ہے ایس مقام پر اس کی انتہائی منزلیں دائے کردی گئیں ۔ مراص کا ذکر کیا ہے ایس مقام پر اس کی انتہائی منزلیں دائے کردی گئیں ۔

متذکرہ بالا جاروں درس جامع مقے الین ان سب بیس نجات کے جارول اوا نم کا ذکر موجود ہے ۔ آگے اسباق بیں ان بیس سے ایک ایک جروکو لے کران کی تشریح و تقدیل کی کوشش کی گئی ہے ۔ جینا نجہ با بنج مقامات ایمان کے ذیل بیس بیس جید نقالت تقدیل کی کوشش کی گئی ہے ۔ جینا نجہ با برخ مقامات ایمان کے ذیل بیس بیس اور جید مقامات تواصی بالحق کے ذیل بیس بیس اور جید مقامات تواصی بالعبر کے سلسلے بیس بیس اور آخر میں ایک جا مع سودت کے درس پراس لفعاب کا ختنام ہوتا ہے جس سے گویا ایک باری بورے سبق کی دھرائی ہوجاتی ہے ۔ ان مقامات میں سے کھو ختصر بیس جنہیں ایک فشست میں بیان کیا جا سکتا ہے اور کھی مقامات میں سے کھو ختصر بیس جنہیں ایک فشست میں بیان کیا جا سکتا ہے اور کھی مقامات میں سے کھو ختصر بیسے زائد درس در کار موں گے ۔ ابذا آئدہ درسول کا نمبر متنان نہیں رہے گا یہ تعداد مختلف احوال ومقامات کی مناصبت سے شبست میں بیوتی رہے گا ۔

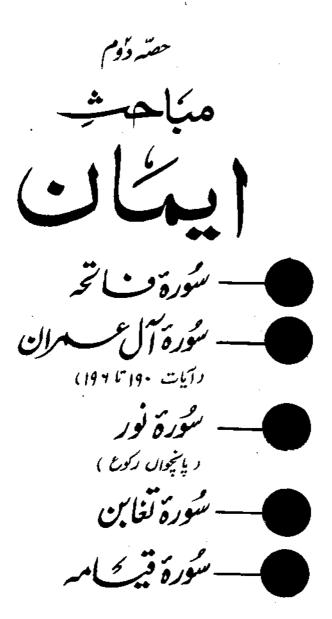

ڔٙٷٵٛؠۼ؆ۊٞۿٵ۠ٳؠڮٛ ڛؙٷڵۼٳٚٷڲڹؙ؆ڛڹۼ

سورة فاتح كى بيئادداس مي سات آيتيس بي +

بشير الله الرحمن الرحيم

الحدث لله رب العليمان فالرحمين الحكيمان فالرحمين الرحمين المراب العليمان في الرحمين الرحمين الرحمين في إياك الرحمين في إياك الرحمين في إياك المحتول المراب المستقيم في المراب المستقيم في المراب المستقيم في المراب المراب

#### دنرس\_اوّل

## فرائ فاسفه ويمن كالإس كامل

## سُولِةُ فَاتحـٰلُ

ایبان کے مباحث پیں پہلادرسس سورہ فاتح پرشتمل سے جوگر باقر آن کے فلسفہ وحکمت کے ضلعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی سبب سے کراسے '' اساس لقران'' ہی ۔ اس سورہ مبادکہ سے بیحقیت واضح ہوتی ہے کہ جہاں تک ایمان بالڈ یا توجیدا ورا بیان بالا خرت یا سعا وکا تعلق ہے ان تک کرجہاں تک ایمان بالڈ یا توجیدا ورا بیان بالا خرت یا سعا وکا تعلق ہے ان تک توایک بیم الفطرت اور بیمی النان عقل وفطرت کی رہنمائی ہیں ازخود بھی سائی میں انہے ہے بناہ صغر برعباوت واستعانت اس کے صل کر سکتا ہے۔ جس کے نیمے ہیں ایک بے بناہ صغر برعباوت واستعانت اس کے اور انسان عقل بالکل ہے لسبس سے اور انسان اور منتواندن طسر لیقے کا معاملہ ہے وہاں انسان عقل بالکل ہے لسبس سے اور انسان کے لئے اس کے سواا ورکوئ جا رہ ہمیں ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک کرالڈ سے بوایدن کی ورخواست کرے سے اور اصلاً ہی ایمان بالرشیات کی عقل بنیا وسے اور اصلاً ہی ایمان بالرشیات کی عقل بنیا وسے اور اصلاً ہی ایمان بالرشیات کی عقل بنیا وسے اور اصلاً ہی ایمان بالرشیات کی عقل بنیا وسے اور ا

درس ثالث اولوالالبائے ایمان کی میت سورگاآ اعبران کے آخدی کوع کی دوشی ہیں

اِنَّ رِفْيُ بسم الله التركمن الترجيم تروع الشرك نام سے جوبڑا مہراں ماہت رحم الا خَلْقِ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَتِ اللهُ قِيَامًا وَ تَعُودُا وَعَلَى جُنُوبِهِ مُ وَلِيَّفَكُرُونَ فِي التَّمْلُوتِ وَالْرَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا رِّج سُبُعِينَكَ فَقِنَا عَنَابَ الثَّارِ® رَبُّنَا إِنَّكَ نَنْ تُدُونِيلِ النَّارَفَقَالُ ٱخْزَيْتِكُ ﴿ وَمَا لِلَّا بالديا بس كو تونے دورج ميں ڈالا سواس كو رسواكيا- اور گنگاروں كا كوئى

مِنُ انْصَارِ ﴿ رَبُّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُبُنَادِي مددگار + اےرب ہارے من سنا کرایک پائے والا میکارنا ہے اور اتاریماری برائیان اور را ثال ان کی' اور داخل کروں گا یا غو

تُوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ اللهُ عِنْلَ لَا حُسُنُ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْلَ لَا حُسُنُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْم

04

ایمان کے ذیل میں وسرا ورسس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات ، وامّا ایر مشتمل سے -

اله بقول علاّمراقبال مروم جزب مستداً ن ضغنی رو با بی است. فرّمت راّ ن اصل شابنشا بی است نقر مستداً ن ۶ اضت لاط ذکر دمشکر نکرداکامل د: دیدم صب ز بد ذکر اوربقول رومی ۶-این قدرگفتیم باقی مست کر کمنص مشکراگرمبا مدبود ، دک ذکرگئ ذکر اً رومت کررا درا به تزان ذکردا خورشیداین اضروه ساز اکنیس اس ایمان سے اس میمح الفطرت انسان کی زندگی میں جو انقلاب آتا سے اور حق کے لئے وہ جس ایثار وقر بانی مصر وضبط اور شبات واستعامت کامظام اس کے تاہیے اس کا ذکر سے اور اس کی ان حبا نباز ہوں اور سرفروشیوں پر اللہ تعالیے کئم اسے انتہائی تاکیدی انداز میں اجمدو تو اب کا وعدہ اور کینہ تقین ویانی ہے ۔

ایمان کی متذکرہ بالاتین کڑلیں میں سے ہیلی بینی سے برگ درخمان سسبز درنظر ہوسٹ بیار سر ورتے دفنت رئیست معرفت کردگا ر

کے معدا تی کا کنات ہیں مرجہا دطرف پھیل مہوئی آبات الئی پرغور وفکرسے اصحاب عقل و دائش کے خلاکو ہیجا ننے اوراس کی توحیدا ورصفات کمال کاعلم حکل کرنے یا با لفاظِ دعیکہ اص پرایان لآنے کی مزید وصاحت کے خن ہیں سورہ بقرہ کی ایات مہرارا ور ، ۱۹۵ سے مدول جاتی ہے ۔ جن سے مزیدا کیسا ورصفیفت بھی واضح ہو جاتی ہے بیٹ سے کہ انسان خداکی عبت سے ماتی ہے کہ انسان خداکی عبت سے اس درج مرشا رم و حابئے کہ بقیہ تمام عبتیں اس کی عجبت کے تابیح ہوجائیں ،

اسی الرح ایمان کے سلسلۃ الذھب کی دوسری کڑی بعثی تخلین کا کا تایں محکمت خطا دندی کی کا در مائی اور برجیزی بامقعد شد کا کا تایی کا کا تایی کا کا تایی کا کا در مائی اور برجیزی بامقعد شد کا کا در ایمان بالاخ ت تک رسائی کی مزید دخا حت کے لئے سورة مومون کی آیات ۱۱۵ د ۱۱۱ سے استشہاد کیا ہے اور اس طرح وا یمان عقل و کے دونوں اجزاری مزید دخا حت بھی ہوجاتی سے اور ساج پرووالقران کی فیت کا کا کا مشتقت میں منکشفت مواتی ہے دونوں آئی ہے در ساج پرووالقران کی فیت کی منکشفت مواتی ہے در اور ایمان کے دونوں آئی ہے کہ منکشفت مواتی ہے کہ دونوں آئی ہے کہ دونوں کی کی دونوں ک

TERMEDICAVEAUERAUE

#### ورسِ نالت مر

## نورابمانی کے اجزائے تربی

نورنطت — ای — نوروی نوره ور دری ۵ ) کاروشی می

بشيراللوالركمن الركينو سروع الله يح ام ستحريرا فهرابن نهايت رم والا التَّمُوٰتِ وَالْإَرْضِ مَثَكُ نُوْرِهٖ ۗ رمن کی کماوت اس کی رشنی کی جسے ایک کات ا بَصْبَاحُ فِي زُحاً وْ وْ يُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلتَّأْسُ إِلَّهُ الْأَمْثَالَ لِلتَّأْسُ إِلَّهُ اللَّهُ الْر اینی روشنی کی جس کوچاہے۔ اور تباتاہے

كَيُوْتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ ۅؙٳٮڵ*ۮؙؠڴڷۺؙؙؙٛ*ؙۼڶؽؙڎٞۿ ذِكْرِاللَّهِ وَإِنَّامِ الصَّلْوَةِ وَإِيْنَاءِ تَتَقَلُّكُ فِيْهِ الْقُلْوُبُ وَالْاَبْصَ اس دن كا حس من أك جادينيك دل اور شَيْئًا وَوَجَلَ اللَّهَ عِنْكَ لَا فَوَقَّلْهُ حِ يايا ور التُدكوليا اليف ياس بعراس كو يُورا بينجاديا اش كالكها-اورالله

سرد مرائع الحساب ف او كظلنت في بحير في بحير في بي المعرف التي التي المعرف التي التي المعرف المعرف التي المعرف التي المعرف المعر

بالرِّسالت، كى حنبقت كو مزيد واضح كرديتى يه ـ

آیات ۱۳۹۱ آ۱۳۸ بی ان میم الفطرت انساندل کی نرندگیوں کی ایک دو سری تبک دکھی ایک دو سری تبک در کی تبک در کی تبک در کی تا ۱۳۹ بی ان سے کما حفظ بہرہ ور ہوتے ہیں بعبی مسامبر کے ساتھ ان کی جت و خرا الی کے ساتھ اُن کا اُنس اور اس کے لئے اُن کا ذوق وشوق اور اس بیا اُن کا دوام، سلوۃ و ذکوۃ کا النزام اور ان سیکے بعد بھی خشیت المبی کا غلبرا ورحسا ہے کتا ب اور جزا در مزاکے خیال سے لزدہ براندام در منا ۔

اس مقام براس حقیقت کی طرف خاص طور بر توجه و لائی مباتی ہے کہ مردمومن کی زندگی کی تصویرُکا ایک دُرخ توده سیے جوسورہ اَک غمران کی اَیت ۱۹۵ میں بیان ہوًا سبے ا ور د *وسرائنے برسے جو* بہاں سورہ نوگا گیاست ۷ سوا تا ۱۳۸۸ پیں وکھا پاگیا<u>۔۔۔ل</u>وار مكمل تصويران دونول كے امترائے ہى سے منتى سے ماكي نفست عشق وعبت ، ذوق وتثوق ا ورعبا وت وريامنت ككييرا ورُ و دمرا نُعَنَدُسعى وجُهد ،معابرت وتقاومت اورجها و و تتال كا - ا وربات تبی بنتی سے جب به دونوں پیلوم وجود موں ربعنی وی بات جودِ فَمُوْل نِے ان الفاؤ بیں بیان کی تھی کرد ھے کم یا للگیل رکھ کیا سنگ تک مالنَّهَا رِفُرُسَانٌ ، دبراوگ تورات كرابه بي اورون كرشهرار!) اس رکوع کی بقیدا یات ہیں و وتمثیلوں کے پرائے ہیں ایک توس نورعلیٰ نومز، كے بالك رئيس روفالكات كغضها فؤن بغصي "كانسته كھينيا كياسے اور سر اً ل كوكول كى مثال سے جوا كيب طرف تو نوروى ونبوت سے بالكل عروم رسے ا وردد مرى طرحت اُن کا نودنط ت یمی بالکل بجدیکا، جنا نجداب اُن کے پاس مرتونورا بیان کی کوئی حلک ہے نرکسی نیکی یا بھلائی کی کوئی روشنی ہنتی کدائن کی زندگی ریا کا را زندگی کی کمت سازی والی جو لی چیک میں بالکل خال نظر آتی ہے -- اور دوسرے ایک درمیانی كرداركي نتشدكش كأكئ سيحن كے ياس اليان سے توصر ف زيان اقرار اور دعوىٰ كى حد تك، قلب كى تصديق سے بالك تهى دست ، اور اگركوكى نيكى يا صدقہ وخيرات سے تو عفن ریا و بمدکی خاط ، خلوص ا وراخلاص سے بالکل خالی، ان کی مثال اس بباسے کی سی سے جوسراب کو پانی سمجرکراس کے بیسے دوڑ اسے ۔اور اُخر کا رشاہی وطلکت سے دومیار ہوکر دستے۔

## دارش رابع ائم ال وراك مراب مراب مراب المراب المراب

ول + جانمان جوكم دي سماؤن سادر زمين مين ،

وَ يَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ا درائنْد کومعلوم ہے مپاتےم و اورج کھوسنتے ہو۔ ١ؤرِ٠ سوا يمان لاؤ التُد پر ادرالتدكونمهاسكام كي خبري + جس دن كم كو الخفا سرسك كا جمع بو ف ك دن ، وه دن ب ارجيت كا - اور كوكي نقين لادس الندير، ادر

عُبُ النَّارِ خُ دوہیں درزخ بُرُنَّ مِنَ أَصَابُ مِنْ مُو ۇمن باللوي**ە**د ادر حوكوني فيقين لاف الشديداراه بتاوساس سے ولكواورالدكو لِيُمُّرُ® وَ ٱطِيْعُواللَّهُ وَ ٱ لمح فأتنا ينُ⊕اللهُ لاَر ىنۇن 💮 اوراولاد ومن مين تمهارست، سوان سي بيجية رمو اور

إِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَعُوا وَتَغَفِّورُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَنْفُورٌ اوراولاد نهي مبي حاشيجنے کو۔ اورانتد عِنْكُ أَجُرُ عَظِيْمٌ ١ اس کیاس سے نگ بڑا + سوڈرد انتدسے جمال مک سکوہ اپنے جی کے لالج سے، سووہ لوگ دہی مراد کو پینچے 4 إِنْ تُقْرِضُوا اللهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَ

ایمان کی مجت کے ذبل ہیں چو تھے نہریوں ہ تفاہن پڑھی جاتی ہے جوعوٹا دو نشستوں ہی ہیں پڑھی حاکتی ہے۔ ایک ہیں اس کا رکوع اوّل اور دو دری ہیں کوع آئی ۔ اس سودت کے معنا مین کی ترتیب اس اعتبار سے بڑی عجیب سے کداس کے دکوع اوّل میں ایمان کے نینوں اجزاء کوحرف بیان ( NARRATE) کرویا گیاہے۔ است دلال کا پہنو ہیاں ہی اگر حید موجود سے ناہم ہیت ختی اور دو مرے دکوع ہیں ایمان کے نیعن مفرات اور مقددات کو جی کھول ویا گیاہے اور اس کے ایم خرات کی ومنات

میمی کر دی گئی ہے۔

دورے رکوع میں بعبیا کہ اُو برعون کیا گا ایمان کے صفرات اور گرات بیان ہے بہی :

ا تنبیم و دھا دم) اطاعت وانقیاد، ۳ ۔ توکل واعتماد، ۲۷ - علائق و نیوی
کی نظری محبت کے برھے میں السان کے دین والمیان اور آخ ت وعاقبت
کے لئے جو بالقوہ ( POTENTIAL) خطرہ مخریج اس سے متنبہ اور جو کس ہو کا البتہ یہ بھی مذبو کہ السان گھرکو میدان حنگ ہی بنا ڈالے ۔ اس کے برعکس بہترہے کہ عفود درگذری روش اختیاری حاستے دی تقوی ، ۲ - سمت وطاعت اور - > - الفاق فی سبیل الدی کی رہیت بہت بہت نیادہ فرود دیا گیاہے ۔

سله اس مفام پر داقم اس حقیقت کو وضاحت سے بیان کیا کرتا ہے کے اس کم الی مرض ایک بی ہے بینی بشریت اور نبوت ورسالت کا ایک و وسرے سے استبعاد جس کا ظہورا کیشکل میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس بنا پر دسول کی دسالت کا انکا دکرتہ ہے ہیں کہ بیتولیشر میں بی یارسول کیسے بیسے ہیں ۔ اور دوسری طرف اسی مرض کا ظہود اس شکل میں بی فا سے کہ نیقا ور درسالت کا اقراد کر لینے والے نبی یا دسول کی بشریت کا انکا دکر بیسے ہیں اور نوه اُن کو ما و را را لبنز قراد ہے کو اُلوب بیت کے مقام پر لا بیٹھا تے ہیں ۔

اس طرح برسورت ایمان کے بیان ہیں بہابیت ماض میے کہ اس کے اجزائے تلاش کی تفصیل بھی اس ہیں آگئی اور اس سے انسان کے نقطہ نظر ، طرز فکراور ذہنی روش میں جو تدبیاں آئی چاہئیں اوراس کے طرز عمل اور معاملات ونیوی ہیں اس کے عملی دفیقے میں جو انقلاب بریا ہوجا ناچاہیئے ۔ اس کا بیان بھی ہوگیا ۔ اس سورت کا دو مرا رکوع ایک کسوئی ہے جس بہ ہرا نسان اسنے ایمان کو پر کھ کر دیکھ سکتاہے کہ وافعنہ ایمان موجود سے یا نہیں اور سے نوکتنا اور کمیں ع

اثباتِ اخرشے کئے قران کالمتدلال سكوركأقيامه كى روشخصيب بِسُـــــــــمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِـــــيْمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِلِيمَةِ أَ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ قسم کھا تا ہول ہے دن کی۔ اور شم کھا تا ہول جی کی، اللَّوَّامُةُ⊙ أَيَحُسُبُ الْإِنْسَانُ أَلَنْ تَجُهُءُءُ عِظَامَهُ ﴿ بَكِي قَادِ رِنْنَ عَلَى آنَ نُسُوِي بَنَانَهُ ﴿ اس كى بريال ؟ محمون مين سكت مين يهم كم الفيك كردين اس كى بوريال + بكدجا بتا الدوي كر ومثماني كرس اس كرمان بوجتاب كركب ب

يُنتَبُؤُ الرِّنسَانُ يَوْ الشاان كو بَلِ الِّإِنْسَانُ عَلَى نَفْدٍ بِهَا فَاقِرَةً ۞ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ نُ الله ﴿ وَخُرَى إِنَّهُ السَّأَقُ بِٱلسَّأَقِ شَرَالِي ﴾ ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿ ثُوُّ الْوَلِّي لك فأ رول موثی®

سذكره بالامبارمغامات كے درس سے ايمان كى بحث اگر حيمكل ہوماتی ہيلكن ، ما نیات کے ذیل میں فراً ن مکیم میں مناص طور رہیں قدر زور ایمان بالآخرت برد باگیاہے ا و خصوصًا النسان کے عمل مریخبنا انز قنیام قبامت ، حشرونشر ، حساب و کتاب اورجزاو مزا كي فين سے بالا اسے اس كے بيش نظر ايك مرند درس ماس اسى موضوع پرشابل نصاب كاكي سيد وسي ين سورة تيام مكل جين قيام فيامت اورجواور اك الع العراب ستدلال کوتو دوتسموں کی مورت میں بیان کردیا گیاہے اور منفی طور رینکرین قیام سیکے موقف کا کا مل ابطال کرفیا گیا ہے اوران کے اعتراضات اور دلائل کی قلعی کھول وی گئی ہے - جانحیے ایک طرف توقیامت کے مالے میں اک کے استعمار اور استبعاد کو دُورکرنے کے لئے خدا کی اس قدرت کا ملہ کی طرف توجہ مبنرول کرائی گئ جرکامپ سے بٹرامنلہ خودانسان کی این پیلِکش ہے اور دوسری طرف منکرین فیامت کی گمہای كاصل سبب بعى بيان كرد يا - اور أن كي مرص كى اصل تشغير مي كردى تنى تعنى حت عامله لمي گرفداً دا ودفسق وفجود كاعادى اودلمسلم وتعدّى كاخ گرمومياناحس كى بنا يؤلسان حسامے کیا سیا ور جزاد مزاکے تصوّر تک سے مجاگا سے اور اُس کبوز کے ما تدح بلی ویکھ كرة تحيي بندكرلية اسه ، نهين حيابتا كرخواه مخواه فيامت ، حشرونشر، حساب وكذاب ا ورجزا د مزاکے تعوّدسے اسنے موجود معیش کو کمدر اورمنغّفن کرے - وا تعدیر سے کم نربان سے انسان میاسیے جو کھے کہے ، اُس کے انکارفیامت کااصل مبدیے ہی سیے جو بورة مّيا مدين " بَلُ بَوِينُدُ الْوِنْسَاكَ لِينْ فَحِدُ الْمَامَدُ " اور و كَالْرَكِ كُلْ كُلْ تُحِبُّوُنَ الْعُاحِلَةَ سُكَ الفائدمباركيس بيان موا-

منی طور ریا کی بنهایت تطیعت بیر ائتے میں بیرضیقت میں کھول دی گئی کہ خود دعوت دی اور ابلاغ و تبلیغ سے دعوت دیں اور ابلاغ و تبلیغ سے کا کتھیل علم کے معاملے میں مجالت لیبندی سے امتیاب کیام امالیت ہے۔

AGGGGGGG AGGGGGGGG

### حصِته کیسوهر مکسیکا حسیث



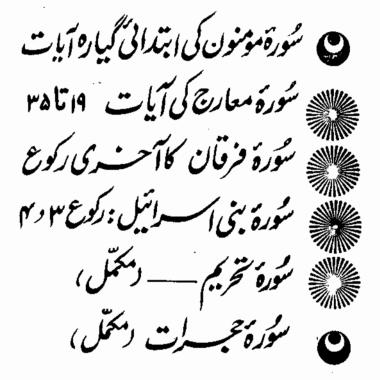



ا پیان کے مباحث کے بعد عمل صالح ، کی نشریج پیشتمل مجید مقامات شاہل نعما " بن ۱ وروه گویاکه سورهٔ وانعفریس بیان شده نوازم نجات بس سے دوسری لازمی شرط يَين « وَيَعَيِدُواالْحَشَالِيَاتِ ، بى كَ تَعْسِيرِ بِرِينٍ - إِسْ لِتَصَكَرَا دَرِهِ عَرَالُ لُنْا كى مطلوب بيرت وكرداد كالبورا وطعالخيه لغايت اختصاران بتن مفامات بين بيان موجكا ہے جوسورہ والعمر کے نورًا بعدم ما مع اسان ، کی چنبیت سے شامل نصاب ہیں ۔اور بغیراس ک*یکسی نذر و صاحت بھی ایمان سکے* مباحث میں مبومیکی ہے۔ جیالنجیرا کئے مِبّر (سورهٔ بفره ۱۷۷) بس ایک میج معنی میں دنیک ، اور سرلین ، انسان کی شخصیت کا یوا فاکد BLUE PRINT) او تو دست ، بعرسور و انتمال کے دو سے رکوعیں تمبى كيب دحقيقت بيي ، ا وَرُ فرصَ مشناس ، انسان كي شخصيت كا كامل مبول موجو دسيمية ا درسورهٔ حُمّ السحده کی آبات ۳۰ تا ۳۶ بر مبی ایک حقیقی معنول بین مبلدهٔ رت ۶ کی پوری تصویرکش کردی گئی ہے ---- اور پھران سے بھی کہیں زیادہ و مناحت اور مامیت کے ساتھ مساحت ایمان کے ذیل میں ایک مردمون اکا بوراکرد الیف اً چکاہے، جس کے مفارج سکے ووہ پلو یا ظاہری تعویر کھے وورُخ سورہ آل عمرالے اُخرى اورسورة نورك بإنجيرس ركوع سے واضح بوگئے دينى موخرالد كرمفام برتعترى بهلوبوعشّن دمحبت، ذوق وشون ،عبادت ورباصنت ، ذکروشغل ، انابت واضات ا ورخوت وخشیت کا رنگ الئے بعدے سے ۔ ا ورمقدم الذكر مقام برمجا بدار بہاوجو جهاوه فبآل ، معدًا برت ومقا ومسنت ، إيدار وابتلا ، ا ودبجرست وانقطاع كى شان دكم آ سے) اوراس کی تنجیل سور ہ تفاین کے دو مرے رکوع سے ہوگئ حس نے ایمان کی اُٹی كيفياب ا وداس كے باطنی نرائج وثمرات دیعن تسیم ا*رمنا ، توكل واعماد ، اطاعت* انقیاد وغیرہ ) کوبیان کرکے گویا قرآن کے معرومُومن 'کی شخصیّت کا معرص ثالب ہے THIRD DIMENSION المجى واضح كرد إجس سيحالي زندها ورميتي ماگن انسانی شخصتیت پوری طوربر نگاہوں کے ملہضے اگئی ۔ا ورفراک کے انسان معلّق کا بورا ہیو کی واضح ہوگیا ۔ ای کی مزید وضاحت کے لئے قرآن مجید کے جیدا ورمنفا مات کو داخل نصاکیے گیا ہے جن ہیں سے پہلے تین مقامات زیادہ ترانسان کی بخی شخصیّت: اوراس کی ذاتی میرت وکروا دسے بحث کریتے ہیں اورلغیہ تین مفامات السّان کی اجتماعی زندگی کے مختص نے گوشوں پر دوشنی والے ہیں - ذیل ہیں ان کوسسسلہ واد بیان کیا جا باسہے ۔

اک سلے کے پہلے دومقامات مورہ مومنون کی ابتدائی آبات (ایک تاگیا دہ) اور مورہ معادج کی آبات ۱۹ تا ۵ س پرشتمل ہیں -ا ور ارچونکدان ہیں جبرت انگیزمشا ہہت اور مما ثلبت پائی مباتی ہے لہذا ورامل ) یہ ودنوں ل کرایک وکسس بنینے ہیں اورانہیں ایک ہی نشسست ہیں بیان کیا مباسکتا ہے ۔



خٌ وَ الَّذِينَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَأَعِلُونَ ﴿

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِبُهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ طُروع اللَّكِ ام مع و بُرَام المائية مُرَال اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللهِ عَلَى الْأَرْفَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِمُ اللَّهُ مِنْ الللْعُلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ ا مُسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ الْرَبْنِ َ۞**ٚۘۮ**ٳڷ ، ہے، یا پنے اٹھ کے مال سے، يحر بوكوني وهد الرسط اس كرسواه الدويسي بين ئزين هُمُ بِشَهٰلا لَٰنِينَ هُمْ عَلَى صَلَارِتِهِمْ يُحَا

## في جنت ممكر مُون ﴿

ان دونوں مقامات کے مطالعے سے وہ بنیادی اصول واضح موحباتے ہیں جن پر قراک کے النمان مطاوب ، کی ڈاتی شخصیت اورانفرادی سیرت کا تقریم کیا جا سکت ہے ۔ گویا کہ ان مقامات ہر بیان شدہ صفات ملکروہ بنسیا دکا پیمر رہا ، ہ ہ ا (FOUNDATION) مہیا کرتی ہیں جس کے بغیراسلامی میرت وکردارکی تعمیرا کی خیال خام اور اُمید موجوم ہے ۔ خیال خام اور اُمید موجوم ہے ۔

ان اساسات پس اوّلین اورایم ترین اساس بما زسیجس کودونون بگهول به اولین صفت کی چنیت سے بھی بیان کیا گیا اور اُنتجا رہی ، اوراس کی شخصیت کی چنیت سے بھی بیا گیا اور اُنتہا رہی ، اوراس کی شخصیت کی عمارت کا منگ بنیا دیمی سے اوراس کی بلندترین منزل بھی بلکہ یوں کہنا زیادہ صبیح ہوگا کہ اس کے شہر زندگی کی الیسی فصیل سے حس نے بیرسے طور پر اُس کی زندگی کا اصاطر کہ لیا سے اور اسے کا طرق الیسی فصیل سے حسار ہیں ہے لیا سے واست کا مزید اس کے تنہوز و کا مؤمنوں ہیں جس جگہ والمی فی زندگی معارج ہیں وہاں دو المصلین ، کی اصطلاح رکھ دی گئی ۔ گوبا و مسلمان ، اور مخاذی اس معن ۔ مزید بیرک نماز کی رہے بیئی خشوع کی اہمیت تو اس طرح واضح کر دی گئی کہ سستے بیلے ذکر اس کا موالین ساتھ ہی سے مفید تنہ بھی کھول وی گئی کہ اس کی جمل جان دوام و محافظ ت سے و چنانچ دونوں مقامات کو بیک وقت نگاہ میں رکھیئے تومعلیم ہوتا سے کے خشوع کا ذکر صرف ایک بار مواسی جبکہ دوام و محافظ ت کا آئین بار ۔

دوسری منت استعفار آخرت سیج کا ذکرسورهٔ معارج میں متقدیق ایم الدین ۱۰ و دموخوت عذاب وعقوبت ۱۰ کی صورت میں کیا گیاا و جس کا مصل در اعراض عن اللغو "کے عنوان سے سورۂ مومنوں میں بیان کر دیا گیا ۔

تىيىرىصفىن تزكيِّەنف*س ا وَدَّقَسْف*يَّة قلب كے يحصول كے لتے انفاق فىسبىل الم

بنسسیا دمی ا دصاف بیال موملت بین جن برایک مؤمن وسلم کی ذاتی شخصیّت ا ور انفرادی سیرت وکردادکی تعمیر کی حکسکتی سے -اس امرکی وصاحت تحصیل مصل ہے۔ ان بیں سے ایک بنیا دبھی مفقود یا صنعیف ہوگی تو یہ تعمیراسی نسبت و تنا سسے ناقص وکچے اور کم و دشخص ہوگی! سُورةُ إلفُرُ فان كے آخرى ركوع كى رَوَشَى مبن

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ شُروع اللهُ كِي نَاكِ عِرْبُ بِهِ إِن بَايت رَمَّ والا

تبرک النی کبیل فی السیکاغ بوی برکت سے اس ک جن نے بنائے آسان میں

بُرُوْجًا وَّجَعُلَ فِيهَا سِرْجًا وَقُكْرًا مُّنِيْرًا ﴿ وَهُوَ اسسين براغ اورجائد أجالاكسفوالا ول+اوروي الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ آرَادَ أَنْ يِّنُكُرُ أَوْ أَرَادُ شَكُورًا ﴿ وَعِمَادُ الرَّحْمِنِ الَّذِينَ كوف و ملى + الد وه ج كتيب كدب إلا به

بُرانیوں کی گلہ بعلانیاں -وس + اور جوكوتى إلوبكرسية اوركرسي كام نبك الله كاطرف بهرآن كي جك وكل وادو وجو شال نهيل بوت جوي كامين او

إِذَا مَرُّوْا بِاللَّغُومَرُّ وَاكِرَامًا ۞ وَالْكِبْيِنَ إِذَا ذُكِرُوْا جب ہو تعلیں کھیل کی ہاتوں پر نکل ھاویں بزرگی دکھوکر ول+اور وہ کہ حسابی سیمنے لَمْ يَخِرُوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُنْمَانًا ۞ وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُوالِحِنَا وَ ُ قُرُّةً أَعْيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا هَا اولاد کی طرف سے آنکھ کی تھنڈک اورکہ ہم کو پر بیز گاروں کے آگے ملے + أُولَيْكَ يُجُزُونَ الْغُرُفَةَ مِمَا صَبْرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا ان کو بدلا مظام کونفوں کے جھوشے اس پر کر کھرے نیٹ اور بینے آونیکے اُل کو تَحِتَاةً وَسُلْمًا فَ خُلِينِيَ فِيهَا ـُـ وإل وُها اورسلام كت والله - راكرين النيس - خوب جكرب المفراؤك اورنوب ملدرست كى وهى + توكد بروا نهيس ركفتا بيرارب تمهارى اگرتم اس كونه بكار كرو-سوتم جشلايك أب أح بولب بعيثا ف +

وعمل صالح ، کی وصناحت بیس تیسرامقام سور الفرقان کے آخری رکوع بہشم لیے اسلیمی بیستم لیے اسلیمی بیستم لیے اسلیمی بیستم بیا در ہیں بیس بعض دو ترکی ہے اعتبار سے انتہا کی بنیادی حقائت کی وصناحت کے ساتھ ساتھ ساتھ ایک بندہ مون کی پختدا در لی رکار جا تعبیر شادہ شخصیت کی جھلک او عباد ارتجن 'کے اوصا من کی صورت بیس دکھا وی گئی ہے ۔ گویاکہ بیسے درس بیس جس انسانی شخصیت کی تعمیر کے ابتدائی توازم کا ذکر مقاساس مقام بہ بیسے ورس بیس جس انسانی شخصیت کی تعمیر کے ابتدائی توازم کا ذکر مقاساس مقام بہ اس کی لوری طرح تکمیل شدہ و تیار ال ۲ میں میں جس ادر مراحت بارسے بیشت ہے۔

ا MATURE ) حالت کی کامل تعویرکسٹی کر دی گئی ہے ۔ پینانجه بیبان آغازان دوا وسات کے بیان سے ہوا جوکسی انسان کی تجست گی ( MATURITY ) كى ست غايال اورائىم ترىن علامتين لى ويعنى : اكد عل عجزوا نكسادا ورتواصنع وفروتني لرواضخ دست كداس صعنت كا ذكرا بتدائي اسباق بيرست سبق نمبرتین ہیں آخری ا وَربلندترین وصعت کی حیثیت سے ہواہیے) اور دومرے گفت<sup>و</sup> شنيد، بحتّ وتحيص ا ورمناظره ومجاوله مي و قارا ورشاكستگي اورمكمت دعوت وتبليغ كو لمحفظ ركعنا ر

ميم فازكا ذكراكا وكيكن منازنيجا زا ورصلوة مفرومنه كانهي ملكه رات كے قبام ويجود ،نسبيح وتهليل ،ا وردعاً وإمسنعفار كا يبوگو ما كه دصلوّة ، كانقطيم ميح ل

سیے ۔ ( واقتے رسیے کرسور ہ نور کی طرح پہاں بھی عبا دت وریاصنت کی اس بلندسندل بربوسف كم وجود فوون عذاب اورنقوى وخشيت المي كاذكر موجو وسبع

بيمرا كيسا وروصف كاذكرست حوتواضع وانكسارا ورشاكسنني ووقاري كيطسدح

انسانی شخصیّت کی نیشنگ ( MATURITY ) کی ایکساتیم علامت سیم یعنی اعتدال ا ورمیا زردی میس کاست برامنها بره انسان کے ذاتی خرج ا ورگھر مواخما ما سکیے

میدان ہیں ہوناسیے کہ زنجل سے کام لیا مباسئے مزامراف سے ۔

مه شها دت زُور» کا ذکریهان اس اندازست اً یاکه به لوگ جو طرکی گواهی ہی سے مجتنب بنبس رہتے بلکہ حبوط پر دو موجودگی ،، تک کو گوال ابیں کرتے ماسسی طيح دواع اص عن التغويه كا ذكراس طورسے مبواكه بالا داوه كسى بغو كا ارتكاب بإ اس کے مانب میلان تودد کنار اگراتفاقاً اُن کاگر دو منو ، کے یاسسے موم بئے توجی توج نهي بوست بكرم ريفان الدازس وامن بجاق بوئ كزرم ته بي .

تمبركقا رميرا يكتعربين كصاسلوبين معيا والرحن ممايوصف ببيان كرويا كماكم وه خود و فكرا وَرَنْدَ تَرْ وَتَعْكَرَ سِنْ كُلُّ لِلْيَةِ مِين - لاتقابل كے لئے دیجھتے سورہ آل عمران كا اخری *دکوع*ی

مچراً ن کی اس خوامش کا ذکر ایک دُماکی شکل بیں ہے کرا سلام واپیان ، اور نیکی ا ودیمپرلائی کی حبس را ه بیروه خودگامزن بوستے اپس ان سکے اہل وعیال اورا والاوو احفا وہمی اسی راہ پر حلیب ر واضح رسے کرسورہ تفابن کے آخریں عائلی زندگی ایک مون کے رہے آخریں عائلی زندگی ایک مون کے رہے کا جومنعی رُخ بیش کیا گیا ہے ہداسی کا مثبت پہلوسے !)

ایکھی بندہ رحمٰ یعی مشہران اینت کے ایک پوسے پکے ہوئے ر RIPE)
ادر برطرے سے تیار بھل کی انفرادی زندگی کی اس نقشہ کشی کے سامقہ سامقہ اس دکوع میں حسب نے لی بندیا وی حقائق میں بیان ہوئے :۔

ا - رکوع کے آغازیں دو الفاظیں وہ کیفیات بیان ہوئی ہیں جو آفاق انفن یس آیات البی کے مشایدے سے ایک میم الفطرت اور سیح العقل انسان ہیں ہیدا ہوئی جا نہیں بعنی تذکر اور شکر دیدگویا کہ ضلاصہ سے فلسعہ قرآن اور صکست قرآئی کے ان مباحث کا جوسورہ آ لِ عَمران کے آخری ، سورہ فور کے پانچوی اور سورہ لقمان کے دوسرے دکوع میں نفصیل سے آخری ہیں۔)

سے در مرسے دروں یں سے بھی تین گنا ہ سے عظیم ہیں ۔ ایک شرک اور
اس کے جملہ اقسام ہیں سے بھی نٹرک ٹی الدُعا کُر واضح رسے کہ وعاعبادت کا اُل جو ہرسے ، ایک فرا اُل کا کُر واضح رسے کہ وعاعبادت کا اُل جو ہرسے ، بعبول نبی کریم صلی الشعلیہ وقع الدُعاءُ مُسخ المُعِیبا کہ فرا اُل کا گاء کھو المعکا کہ فا کہ ترکو یا کہ وہ بنیا دی گمرا ہی سے جوالٹان کو مرتبہ النسانیت ہی سے گرا وہتی ہے ۔ دو سرے دو تتل نعن بغیرالحق ، میس سے انسانی تمدّن کی جڑیں کھو کھیل ہوجاتی ہیں اور معاشرے کا امن اور جہین دخصست ہوجاتی ہیں اور معاشرے کا امن اور جہین دخصست ہوجاتی ہے ۔ اور حاکل زندگی سے بامی اعتمادا ورمودت ورجمت رخصت ہوجاتے ہیں ۔

س ۔ ازرھئے ہوابت قرائی گناہ کاروں کے لئے توب کا درستعل طور بر کھلا ہواسے جس کے ذریعے اُن کے پاس موت کے واضح اُ اُدکے نٹروع ہوجانے

تکتے کانی مافات کا پوراموقع موجود رہتا ہے ۔ بقول سرّمدے بازا ، بازا کم نخیر سسستی بازا گرکا فزوگبرو بُت پرستی بازا ایں درگہ ما درگہ نومیدی نمیست صدباداگر توبر شیسستی ، بازا ہے ۔ حقیقی توبرانسان کے گناہ کے اثرات کوزائل ہی نہیں کرتی ان کومسنات،

ہ ۔ تقیقی توبرانسان کے گناہ کے اگرات کوذائل ہی ہیں کرتی ان او حسنات، پس بدل دیتی سے توبراسلام کے بنیا دی فلسفے کے نظام کی وہ شق سے حیث انسان یں امیدا ور زماک کینیات برقرار دہتی ہیں اوراصلاح کے لئے ادا وہ اورہمت قائم رہتے ہیں -

ا - آخریں ایکنب بہ سے کہ نمی صلّے الٹرملیہ و کم کے دعوت و تبلیغ ہیں مدسے بھر سے ہوئے اپناک اور لوگوں کی ہوا بنت کے لئے آپ کی لیے قرادی سے برنسجھا مبلے کہ خداکو لوگوں کی کوئی ہروا ہ سے بر تو صرف اتمام حجت کے لئے سے بھر اگرکوئی اپنی شامتِ اعمال سے اعرامن و تکذیب بہھرہی ہومائے تو اسے اس کی معرب پرسرائل کہ ہے گا۔

## سمای اوم عاریزی اوت ار سمای اور معالی این اوستی ار سکورهٔ بنی اسرائیل کی روشنی مین

واعال صالی، کے ذیل ہیں چوتھا مقام سورہ نبی امرائیل کے کوع ۳ والا پرشتمل سیے ۔جن ہیں انسان کی تمرتی وسماجی ا ودمعانثی ومعائثرتی زندگی بیسے کملت بعف انتہائی بنیا دی ا ودمل ودحراہم اسکام بیان ہوستے ہیں ،

بِسُمِ اللَّهِ التَّكِفُنُوالتَّكِولِيوِ وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعُبُكُ وَا والكأين إحسانا تَنْهُرُهُمَّا وَ قُلْ لَهُمُهَا قَوْلًا كُرِيمًا ۞وَاخْفِضُ لَهُمَأَ إِنْ تَكُونُونُوا صَلِحِيْنَ فَأَتَّهُ كَانَ غَفُهُ رًّا ﴿ وَ إِنَّ ذَا الْقُرْبِي -ارسے توان کی طرف کے الماش من اللہ

عُوْهَا فَقُلُ لَهُ مُرْقَوُلًا هَ ۅٛڒٳ۞ۅؙڶٳ س كى توقع ركھتا ہے اوكمان كو بات زمى كى ملا اور ن لُوْلَةُ إِلَى عُنُقِكَ وَ سائف ادریز کھول وے اس . فَتَقْعُلُ مُ <u> ﷺ وُرُا⊕اِنَّ رَبَّكَ</u> سُرِيُ لِيُكِي الله ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا ہم روزی فیضیس ان کو' فری چوک ہے می اور پاس نے جاؤ برکاری کے حال ِمُنُ قُتِلَ مُظْلُونُمَّا ادرج ماراگیا ل کے وارث کو زور سواب الله مزجمورات ئصُوْرًا ۞ وَ لَا تَقُرُبُوا مَا ل ير- اس كو مدد مو

بَيْنِ هِيَ إَحْسُنُ حَتَّىٰ يَبُرُ َّهُمُيْلِ إِنَّ الْعَهُٰكِ كَأَنَ مَسْئُوْلًا ۞ فَ تنكم ونرائوا يأ سَ لَكَ يِهِ عِلْمُ ﴿ إِنَّ السَّمْعُ وَالْبُصُرُو َ مُشُوُّلًا ۞ وَلَا رُبِّكَ مَكْمُونُوهًا ۞ ذَالِكَ مِتَّا ٱوْلَحْيَ اِلَيْكَ بے ترے رب کی براری فل + یہ بے کھ ایک جودی کیا ترے رہے بنَ الْحِكْمُ لَوْ وَلَا تَجْعُكُلُ مَعَ اللَّهِ إِلَّا الْخَرَ الليك ميوا اوركي بندكئ هَىٰ فِي جُهَنَّهُمُ مَلُؤُمَّا مَّدُهُ مُؤرًّا ۞ أَفَا صُفْ كُمُ يعر پوس تو دونن بين اولابنا كهايا وكهيلا + كياتم كو بين كر ديد؟

## رُفِكُمْ بِالْبُونِينَ وَالْخَنَامِنَ الْبُلِيكَةِ إِنَّا ثَاكُمُ الْكُلُمِ الْبُلِيكَةِ إِنَّا ثَاكُمُ الْكُمْ

لتَّقُولُونَ قَوُلِا عَظِيْمًا ۚ أَ

کتے ہو بڑی بات

ماہرین اجماعیائے دورمدید کے ہم گرتھ وردیاست کے دوران ہرست درمیائے دورمدید کے دوران ہرست درمیائی مراحل کا ذکر کیا ہے اورالیسا عموس ہوتا ہے کہ ان دلو رکوعوں میں بیان شدہ احکام وہ ایات کی صورت ہیں ایک ایسی سوسائٹی کے لئے کائل لائح عمل اور دستور حیات موجود ہے جو تمدّن کے ابتدائی مراحل میں ہوا ور حسن میں ایک مختصر سا جموعہ ہلایات سوسائٹی کے جلہ تہذیبی وساجی ، معاشی وحاثر ق حس میں ایک مختصر سا جموعہ ہلایات سوسائٹی کے جلہ تہذیبی وساجی ، معاشی وحاثر ق اوراخلاتی وقانون گوشوں میں رہنمائی کے جلہ تہذیبی وساجی ، معاشی وحاثر اور اضح دہے کہ اسس حقیقت کی جانب حرت ابن عباس رہنمائی سے بھائی کہ تاہے کہ اللہ نفائ نے ان کیات میں قدراہ کی پوری تعلیم درج فرمادی ہے ، گویا کہ بیا بیات تو راہ کے ایک عشرہ موری اورسورہ معادے کی طرح ان احکام کا اقل وہ خوجی ایک ہیں۔

سورة مومؤن ا درسورة معادے كى طرے ان احكام كا اوّل و اَحْرِمِى ايك بِيَّةُ هينى اجتناب عن الشرك ا ورالشزام نوجيد في العبادة و الا يوجية - گويا كر مبيد ايك فرونو بع بشرك سعا دت عقيدة توجيد بيغ عصرينه ، اسى طرے انسانی اجتماعیت كی فلاح كا وارو ملادیمی توجیدی بیسید اس لئے كه توجید محف ایک عقیده ( چر ۲۰۰۸ ی ۵۰۵ ) نهبی سے بلكدا کیب بی دسے نظام فكر كی اساس سے حبن سے ایک صالحے تمدّن وجود ہیں اً ما ہے اور ایک صحریت مندمعا منزت امفاقا نہ معیشت ا ور عالی لا محکومت كی داغ بیل پر تی ہے ۔

دومرے نمبرم پوالدین کے مسابھ حسن سلوک ، ا ورخصوصًا ان کی صنیعتی ہیں ان پردیمت وشفقت ا ور اُک کے سیرہ لقان ان پردیمت وشفقت ا ور اُک کے سیرہ لقان کے دومرے درکھے دہتے کا حکم ہے۔ سورہ لقان کے دومرے درکوع کی طرح اس مفام پرجی واضح کر دیاگیا کہ انسان پرخدا کے بعید سستے زیادہ اورمست زیادہ مقدّم حقوق والدین ہی کے ہیں حتی کہ کسی انسان کے لئے

ان سے حفوق کی ا دائیگی فی الحقیعت جمکن ہی نہیں ، ا ور کوہ مجبور سے کہ خدا ہی سے اک پر رحم کی دُما یُس کر کے اُن کا بدلد کسی قدر چکانے کی کوشسش کرے یہ بیمبی وامنے لیے کہ انسانی تمدّن کی محت اور درستی کے لئے والدین اور اولا وسکے تعلق کا میچے بنیادو پر قائم ہونا ناگزیہے ۔

والدین کے لبداعرہ وا قار کیے دین ترصفے کے حقوق کی ادائیگ کی تاکید ہے جن کے ساتھ پوری سوسائٹی کے مساکین وعز باکوہی طحق کر دیا گیاسہے ۔ اور اس ذیل ہیں تہذیر کی ممانعت اوراس کی شدید ندمت بھی کردی گئے ہے ۔اس لئے کرجب السان محف تماكش ورزيه نام ونود بربيب الالف لكن ميه تواس كالازمى نتيجرب نکتاہے کہ ادائے حقوقِ اقارشے مساکبن کے لئے اس کے ماس بیسیں باقی نہوں مہا واضح رسي كرسورة الفرفان كم أخرى ركوع بين جونكه زبا ووتزال ان كا ذاني كردار زریجت ہے اہذا نجل اورا مراف کو ایک دوسرے سے مفاطبے میں لایا گیا جواصلا انسا کے ذاتی اخرامات کی دوانتہائیں ہیں ، اوربہاں بی نکدمعا مٹرتی وسماجی مسائل ڈیر بحث میں لہذا تبذیر کا ذکر کیا گیا جوا دائے حقوق کی صند ہے گویا ایک ہی آبیت میں ان وونوں کا ذکر کرکے یہ رہنمائی شے وسی گئ کدالنمان کومیاہے کدائی دولت کو ا بنائے نوع پر مرتعب گانتھنے کی بجائے ان کی امنیا ماہت کودفع کرنے کا ڈدلیہ بنائے ۔) ` بهريمكم دباگياكه زميملي إلكل بذكرلوا وريز فاعقد بولسك كالإداكمول دو - ملك اعتدال اودميا مذروى اختياركرو- اوراس مين اگرجيرنبتا ذاتى اخوامات كامعامليمي شامل ہے تاہم اس مقام پراصلاً بدایت صدقات وجرات میں احتدال کی سے رچنا بجہ واضح کر ایکی کرسی کی کشادگی و تونگری کے راتا خرمتر دار جوا ور سزیر فی الواقع نمیار بس ہی میں ہے ۔ اس کا فیصلہ توالنّہ لعلائے ہی اسٹے علم کامل اور اپنی حکمت بالغسکے تحت كرناسير - نتها داكام حرف ابنا فرص ا واكرناسي - اسْسے اعتدال كے سامتراو*ا كرتے ہو*-ان معاش مُدايات كے ذيل ميں تعبوك ورا فلاس كے نوف سے فتل اولادانس میں اصلاً تونہیں البتہ تبعاً معاش مور ات کے نتست منع حل مبی شامل معے ) سے روکاگیا ا در واضح کیا گیا کہ رزق کے تھیکدارتم آئیں ہو بکراس کی لوُری ذمّہ وادی خواہرسیے -وي تهين مجى كعلا ماسيرا وديتهادى أكنده نسل كويمى كعلائے كا!

اس کے بعد زناا وقرشت لفس بغیری سے روکاگیا ۔ دتقابل کے لئے دیکھے مودہ الفرقان کا کوی کوئے دیکھے مودہ الفرقان کا کوی کوئے ) اوراکٹر ہیں چندا نتہائی اہم اخلاتی بدایات دی گئی ہیں جو رکے معاشرت کی صامن ہیں ۔ لیبعنی

اس سند دا ایات کے اختتام بر توحید ہیں سے خصوصاً دحدتِ الااور توحید میں اس خصوصاً دحدتِ الااور توحید فی الالوحیت کا ذکر کرکے اشارہ کر دیا گیا کہ اجتماعیا تِ انسانی کے مزیدارتقا رسے جب دریاست ، د TATE ) وجود ہیں اُسے تو اس کی اسکسس ماکمیت ِ حسندا و ندی دریاست ، د TATE ) پر قائم ہوگی اور اس کی صحت و درستی کی تائم موگی اور اس کی صحت و درستی کی تائم مرداد و ملاد صاکمیت غیر کی کا مل نفن ہی پر مودکا ۔ دگویا کرخالص انفراد رہستے اجتماعیت کے انسان کی سے انتہام ترداد و ملاد صاکمیت غیر کی کا مل نفن ہی پر مودکا ۔ دگویا کرخالص انفراد رہستے اجتماعیت کے انسان کرداد و ملاد صاکمیت غیر کی کا مل نفن ہی پر مودکا ۔ دگویا کرخالص انفراد رہستے اجتماعیت کی انسان کی ساتھ کے انسان کی سے انسان کی سے انسان کی مود

کا تمام تر داد و ملادحا کمیست عمر لی کا کل تعنی ہی بریوگا ۔ دکویا کہ حاتص الفراد میت اجماعیت کی بلند ترین مسنسنیل تک انسان کے بہیے سفریکے دودان اس کا دی اور دہماعقبدہ توجید ہی سے جس کے عنقعت ہی پوجیسے توجید ٹی العبادۃ اور توحیسد ٹی الالوحیۃ اکس کی ' ندگی کے عنقعت گوشوں کی صحت اور درستی کے صناحن بنتے ہیں ۔)

مالی زندگی کے بنیادی امول مالی زندگی کے بنیادی امول سُونگات حدیم کی دولِشِی

وعمل صالح ، کی تشریج مزید کیے کمن پس پانچوال مقام سورہ تحریم کا مل ہے ۔ جو اصلاً انسان کی عائل اورخاندائی ڈندگی ہیں ایکسہ بندہ مون سکے میچے دفیقے کی وصاحت کرتی سے ۔ ارسے - اور ارتمرتم دونوں بڑھائی کردگیال اس پر، توالشدم

وَمُولِلُهُ وَجِبُرِيُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اور مُّلُ ذٰلِكَ ظُهِيُرُۤ۞ عُسٰىرُ بن رکھتیال نمازیس کھڑی تو کرتیاں بندگی کالاتیاں روزووار سامیال استايان داد ! بچاؤ اپني جان كو ادرايت گهروالول سو جس کی چھپٹیال بین اودی اور پھو اس پرمقربین يَعْضُونَ اللَّهُ مُا یں کرتے اللہ کی جہات ان کوفرانی ، شَآیه تمهاد رب م ارسے تم سیے تمهاری قِرائیال ، اور داخل لَنَا ثُوْرُنَا وَاغْفِرُلَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شُكًّا قَدِيرٌ ۞ اورمعاف كرسم كو- توسرح ہے۔ اور مُزی جگہ پہنچے وال + ایک کهاوت منگرول سے داسلے، عورت نوح کی بمفروه كام نهآست بحرال سے حدی کی ، دُخُلَا النَّارَمَعُ النَّا

صتی الدعید و من استفاء صدصنات ا ذواج ، پس ایک ملال چیز کواپنیا دیر حرام کرلیا ) ا در بیویوں بیس شوخی کا مناسب حدست برصع مبانا جس سے حدود الدک فرح مبانے اور گھرکے نظام در ہم برجم بوجانے کا خطرہ پدیا ہو حلت و اس کی مشال میں انتخاب و مراح مراح ایک مازی برجم بوجانے کا خطرہ پدیا ہو حلت کا دوسش میں انتخاب و الدیا ہی الفت و عجت اور وسش کو بیش کیا ) واضح رہ بر کرمیاں ہوی کے ملین اعتما وا و د با ہی الفت و عجت اور وست و رحمت نی نفسہ تو مطلوب ہیں لیکن ایک جناسب حد کے اندوا ندر اندر و مذکہ لا محدود ! و رحمت نی نفسہ تو مطلوب ہیں لیکن ایک جناس سے مدکے اندوا ندر و مذکہ بائکل برعکس اس صورت سے بحث کرتی ہے جب میاں ہوی کے مابین برتمام چیز بریم ہوتے ہے اس مفتود ہونے کی حد تک بہنے عبائیں ؛ و وطلاق کی فرنت آ عبائے !)

اس منفی به بوکی و صناحت کے بعد مثبت طور پر واضح کیا گیاست کہ ایک خاندان اور کینے کے مرباہ کی چیست سے مرد پر اسپنے اہل وعیال کے مرون نان نفضے ہی کی ذمرّہ اری بھی سے کہ وہ انہیں اللہ کے مداب و دا تخریت کی مزاست میں ہے جو اسے ہردم یہ فکر وامن گیرم نی جاہئے کہ کہیں اس کے مجوب میانے کی فکر کرے ۔ چنا مخے اسے ہردم یہ فکر وامن گیرم نی جاہئے کہ کہیں اس کے مجوب اور لاٹور ہے اور چیستے رز گیت لائٹ اس سے بھی اللہ کا میں جانے و کل اللہ کی نا کر فیلے جائیں جن کے ول الم کی نیم کی ان فرشتوں کے حوالے مذکر فیلے جائیں جن کے ول الم کی نیم اور جہاں نا فرماؤں کی سات محرج و و واور بی کا لیسس ایک ہی جواب مے گا کہ یہ سب بہاری ایک کماری کا کی سے تجاب و داس مع خود کروہ میں کا اب کوئی علاج نہیں داس مع ام پرانخفور می اینے آپ علیہ وکم کا وہ خطبہ ذبین میں رہنا چا ہیے جو آپنے اسپنے قریب ترین عزیزوں کو جن کرکے علیہ کا کہ سے تک لئے کا فرک و ۔ اس لئے کہ ضلاکے یہ ہاں تہا ہے ہے کوئی اختیا کی مصل نہیں ہوگا ! " صتی اللہ علیہ و تم و فلا و ال وائی )

اس کے بعد دوباتیں الیسی ہیں جن کا بغا ہر خاندانی وحائلی زندگی سے توکوئی تعلّق نہیں لیکن اس سورہ کے بنسسیا دی مغمون ا ورا س کے عموی مزاج سے گہرا ربط موجود ہے۔ بینی ایسلے عام مسلمانوں کو م تو برنضوح س کی دعوت ا ورا س کے نما بچے بینی يمخيرسبيّان ا ودا دخالِ جنت كے وعدوں ا ور آخرت كى دسوا كى سے بچا وًا ودم يدا لَحِثْر میں ایان ا دراعمال صالح کے نورکے ظہور کے ذکرسے اس کی مبانب بر زورتشہوایت وترغیب ا وردومترکے کفّا را ورمنا فعیّن کے ساتھ پیری سختی ا ور ورکشتی کے بڑاؤ کا حکم ا وران کے ساتھ مجابدے کے معاملے میں کسی نرمی کوراہ نہ دسینے کی تاکید- ان میں سے مُوٹرالذکر کے بارسے ہیں تو باونی تاکل واضح موما ناسیے کر بیمکم اس سورت کے عمومی مزاج ہینی محبّبت ومودّت ا ور دحمنت ودا فنت سکے متراعتدال سے تنجا وٹسکے خلا منتسبید کے ساتھ بالکل ہم اُ مِنگ ہے ، پہلا معاملہ البتہ ڈراغور طاہیے۔ لیکن فلاح گہرائی میں انرفے سے مبلدی یہ بات واضح موجاتی ہے کہ توبین تاخیرا ور اس کے مستسل التواركا اصل سبيب السان كى خود استينفس پرك جائزى اوراس كصابق مدسے ذیا دہ لاڈ پیا رہی ہے جس کے سبتیے انسان اس کے مبا دیے مبا تمام تھا صلے در مطللیے پہلے کرنا چاہ ما تاسیے ۔ا وراس ک باگیں کھینینے ا ورطنا ہیں کسنے کی حا نب متوجه نہیں موتا۔ رسورہ تحریم کے اس مقام کامٹنی اسورہ حدید کے رکوع ۲ یں ہے جهال حشر كمه ميدان ميس نورايمان واعال كي ظهور كا ذكريمى سيرا ورمنا فقين كايوانى كا تذكره بمى ١١ وران كے بعداً كسُر بِيانِي لِكَذِينَ أَ مَنُولًا ٠٠٠٠ - الآب، میں اسی تاخروالتوار کی حانب اشارہ ہے

آخریس خوانین کے سلتے ایک نہا بہت اہم ہواہت اور بنیا دی رسنائی سے -اور ان کے اس عام مغلطے کا پر دہ جاک کیا گیا سے کہ وہ اسٹے نان نفقے کا طس دے شاید دین وایمان کے معلطے ہیں بھی بالنگیدمر دول ہی کے تابع (DEPENDANT) ) ہیں -اور برحقیقت بیان کی گئی سے کہ عورست بھی مرد کی طرح ایک کا مل شخفیّت ( PERSONALITY ) کی حامل سے اور اسے اینے دین وایمان اور فلاح ونجات کی فکرخود کرنی جائے۔

اس منن میں جارخواتین کو مثال میں پیشیں فرامایگیا ۔۔۔ اور اس سے تین طرح کے مالات کی طرحت اشارہ کر دیا جن سے ایک عودت کو امکانی طور دیرے بقہ بیش اسکتا ہے جن کے ایک میں ایک بہترین شوہرا ورعمدہ ترین ماحول کے با وجود بدترین انجم میں میں حضرت نوح اور حضرت نوط علیہا السیلم کی بیویاں - دوتٹرے بدترین شوہرا ور

برترین ماحول کے علی الوصنے بہترین انجام میسے فرنون کی بیوی مصرت آسیہ، اور نیسٹرے فرائعی فور کے مصداق عدہ ترین ماحول اوراس سے بہت دین استفاد حس کی مثال صفرت رمیم صدفقہ ہیں ۔ ان مثالوں سے قطعی طور بہ ثابت ہوگیا کہ عورت علی کا الذی اسنج مثومہ اور ماحول کے تابع نہیں بلکہ اس کا معاطم بھی لھکا مکا کسکنٹ کے علیہ کا کما گسکنٹ کے قاعدہ کلیے کے عین مطابق ہے ۔ وان تین صور توں کے علاوہ نظری طور بربرا کیہ ہی صورت اور ممکن سے اور وہ یہ کہ عورت خود بھی برخوو میلینت ہو اور اسے شوہر بھی ایس ہی مل جائے کو بار فکا کمائٹ کو کھے کہ فوق کر اس مقام براس کے فوق کہ نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کی بالکل ابتدائی تر مانے کی سورتوں میں سے مسودہ لیک نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کی بالکل ابتدائی تر مانے کی سورتوں میں سے مسودہ لیک نہیں کا ذکر اس مقام براس کے کہ دار کی صورت میں اس کا ذکر

## سُولاً الحجرات كى دوشى ميں

انسان کی ملی زندگی کے ذیل ہیں اس منتخب صاب ہیں چھٹا اور آخری مقام سورہ مجرات ممل ہے۔ بینظیم سورت اجہاعیات انسانی کے ذیل ہیں عام سماجی و معاشرتی معامل ہے۔ بینظیم سورت اجہاعیات انسانی کے ذیل ہیں عام سماجی و معاشرتی معاملات بلند ترسطے پر برخر دن تو می و مکی امور سے بحث کرتی ہے اور اس بیل تھا ہے کہ ملت اسلامی کی کاسیس اور کھی حاسمتی ہے جکہ سیاست وریاسکے متعلق امور سے بھی بحث کرتی کیسے بر قرار رکھی حاسمتی ہے۔ بھی سیاست وریاسکے متعلق امور سے بھی بھی ہوتی ہے ، اس کی شہرت کے مصل ہوتی ہے اور اس کا دکیا کے دو کے معاشروں بااس کی دور مری ریاستوں سے تعلق کی جنیا دوں یو استوار ہوگا۔

ل موی ااس کی انتقاره آیتین اور دو رکوع بین+ پشـــــ بُور زين ام امُوَّابَيْنَ يُك اي الله بني كور ئاللهُ قُلُوُمُ جرلوگ یکارتے ہیں ستجھ کو د. اکثر عنل نہیں رکھتے ویں + ادراگر .. ولاا کے باہرے ، مراع المرائد المرائد المائد المؤال المؤلك المؤال المؤلك المؤال المؤلك ا

فى قَلُوبِكُمُ وَكُرُو الْبُكُو الْحَكُمُ الْحَكُمُ الْحَكُمُ الْحَكُمُ الْحَكُمُ الْحَكُمُ الْحَكُمُ الْحَكُمُ الْحَكُمُ الْحَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

احُلْ مُمَاعِلُى الْأَخْرَى فَقَالِتُلُواالْكُنَّى تَبَغِی حَتَّی الْحُلْ مَمَاعِلَی الْاَحْتَ تَبَغِی حَتَّی ایک ایس دوسرے بہت ترسبونو اس چاہی دائے ہے، مسجد

أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَأَءْتُ فَأَصْلِحُوا بَ ٠ يَأَيُّهُ بھید ناٹولو کیسی کا، اور بدنہ کو بیٹھ بچھے کیب درمرے کو۔ بھلانوش گگ سے مبتاً فكرهُ أَمُولًا و اینے بھائی کا جومردہ موہ اور رکھیں تہاری ذائیں اور مقرعوت التلاك إلى إسىكو براى جبس كوا دب برادالتأر كيت بس منوار ، سيم المان لاث - نو كهر ، قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَ مر کہوسسلمان مبوسئے ، او فَوُنَ ﴿ قُلُ اللَّهُ اللَّهُ

يدينيكيُّرْ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَاطِتِ وَمَأْفِي اپنی دنیداری ؟ اودالله کو نجرسی جمچه سبب سیمانول میں اور الْكَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيْمٌ ۞ يَمُثُونَ عَلَيْكُ ادرالند برچزجان اسب ول+نجدپر اصان دکھتے ہیں إَنْ ٱسْلَمُواْ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَىَّ إِسْلَامَكُمُّ بَلِ اللَّهُ ئەسلەن موئے - 💎 ئۆكىد، تېمە يراحسان ئەرىكھو 💎 اپنى سىلمانى كا - 🤍 بىكدانىڭد يَمُنُّ عَلَيْكُوۡ إَنْ هَالَ كُوۡ لِلَّإِيْمَانِ إِنْ كُنْ تُمُ كهُ كُو راه دى اليال كى ١ طررقِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوِتِ وَ الدجائن ہے چھے بعید سمانوں کے اور الْكِرُضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ زمین کے ۔ اوراللہ دیکھتا ہے جو کرتے ہو +

اس سودت کو بغرض تفہیم نین حسوں بی منعتم تھجنا جا جیئے ۔ پیلاصقہ مسلمانوں کی حیات احتماعی کے مواصل الاصول ، لینی اسلامی ریاست کے دستورا ساسی اور ملت اسلامیہ کی شیراندہ بندہی صلے کے اصل قوام بینی مرکز ملت '' سے بحث کرتا ہے۔

پنانچ پیلی بی آیت نے غیر بہم طود پر واضح کر دیا کرمسلمان معاشرہ اوراسلامی دیا ما در پدر آزاد، نہیں بکر النّدا وراسکے رسول کے اسکام کے ' پا بند، ہیں ' ا ورُسلمانوں کی آزادی کے معنی صروت پر ہی کرخدا اور رسول کی اطاعت کے لئے دومری ہوارچ کی خلاق سے آزاد ہومائیں ۔گو ماکہ ایک فزدک طرح اجتماعیت ہی صرف ویی دمسلمان ، قرالہ دی حیاسکت سے جونی اکرم صلّ النّدعلیہ ویم کی بیان کردہ تشبیبہ کے مطابق اسسی

ہے ۔ کا بقیت بیناک بھرشیازہ ندی سے پٹلٹے ہائمی کرنے کو ہے بھررگ بربیدا

مسلانوں کی بھیت اسخاعی کی ان دوسب اوں ہیں سے پہلی چو نکہ عندہ فاقی ہد نی الالوحیت کالازمی سنے جسے اوراس اعتبار سے گویا قرآن عکیم کے ہرصفے پرلطرز جائی کا ذکر موجود ہے لہذا اس مقام ہواس کا ذکر حرف ایک آبیت ہیں کو دیا گیا ۔ اس کے بالمقابل اصل ثانی برانتہائی زور دیا گیا ۔ اور معن سنیتن واقعات برگرفت اور مرز لنش کے کے منمن ہیں واضح کرمیا گیا کہ ہے

> بمُ<u>صطف</u>ے برسال نولیش راکہ دیں بجرا وسست! اگر برا و مزرسسبیری مرتسام برہبی است!

اس کے کرحیت سے سے کہ اسمن اللہ علیہ وستم کی ذات گامی میں تست اسلامیر کے پاس وہ دھ کری گاری میں تست اسلامیر کے پاس وہ دھ کری تنحقیت ، موجود سے جس سے تدین انسان کی وہ فطری صنرورت ہم کا در کہا اور بیٹر تھت و دس کے سلے دوسری قوموں کو ہا قاعدہ تکلف و مکال اور بیٹر تھت و دسری قوموں کو ہا قاعدہ تکلف امتحام کے ساتھ شخصیتوں کے بہت تراشنے اور بیٹرو، ( RRROS) کے طف کا کھکھیر مول این بطر آسیے ۔ مزید براگ ونیا کی دوسری اقوام توظر دومی تراشد کا مرام مولون کا محکوم اسم دوم خواد تک

کے پیسس ایک دائم و قائم مُرکز ، موجود سیے جواکس سکے ثقا فتی تسسلسل (ULTURAL کَ 🖰 CONTINUITY) کا طامن سے ، واس اعتبارسے دیکھا مائے تو ور اکت ونیکٹو وسُول اللهِ" بين خطاب مرف صاركوام وصوان السُّمليم اجعين مي سعد نهي عكما قيام قیامت بوری اکت مسلم سے سے اس دوام اورتسدسل کے سابھ سابھ اکتری سلم کی وسعست ا وربیبیلا و برجی نگاه رسیے تو برحقیقت ساحنے اُتی سے کریرا نحفود ملی الشُّعليه كُتُّم كَى معركزتيت ، بى كاثمره سع كرمنترق انقى سے لے كرمغرب بعبیہ تک مجيل ہوتی قوم پئن نسل ولسان کے شدیدا ضلّا مشا ورتا دیخی وجغرافیا لی عوا مل کے اتبہائی بُعلے علی الرّغم ایک گہری تقافتی میک رنگی ۔ CULTURAL )

(Ho mogeniety) موجودسے -ا وراس کی فرع کے لود ہراس حقیقت ہے بھی بهينته متنيه رمبنا ميابيئي كه عنى مسامان ممالك بين عبلحده عليكده قيا د توں اورُ علاقائي، تتخصيتوں بوبس ا کمیب مدیک ہی امعیارنا چاہیئے ، اس سیے تحاوزکی صورت لمیں اس سے ہ ومدت مِلّنت ، کی برطیں کمزود موسنے کا ندلیشہ سیے ۔ گویا بقول علّامرا قبال سے

يه ذا مُرين حرم مغرب بزاديم برنبي بهار بهي معيلاان سے داسط كلاد تحصيرات التاري دفتة زمين كى متسام مسلمان اقوام كومعيا دقيا دت ايك بى دكھنا جلبيمية ا وروه ميے فات محكَّهُ فَدَاهِ الى واتَّى صَلَّىٰ النَّهُ عِلْبِهِ وَلَمْ -

مسلانوں کی ہتے احماعیٰ کی متذکرہ بالادو بنیا دوں میں سے ایک زیادہ نزعلی ومنطقی سیے ا ور دومری نسبتاً مبذباتی ، ہیلی پردستوروقانوں کا دار ومدادسیے اوک دوسری برتهذیب وثقانت کی تعمیر موتی سے اور ان دونوں کا باہمی رست ایک دائرے ا وَداُس کے مرکز کاسے -مسلمان اختاعیت کے اس وائرسے ہیں جمعور سیے حرفدااد

اس کے رسول کے اسکام نے تھنے ویاسیے اور اس کے مرکز کی حیثیت انحصر وسل الدعلیہ وسم کی ولاً ویزا ور دانوا زشخصتیت کوح ال سیرین کے اتباع کے حد سیے سے اس مِنست ا جماعی کو تعافی کیزنگ نصیب ہوتی ہے اورجن کی عبت کے رشتے سے اس کے افرادایک

مركزسے بى والستة دستے ہيں ا ور با ہم اگر بمی جڑے دستے ہيں

راب اس معذدت کے ساتھ اُگے میلتا ہوں کرم مقام درمالت ، کے ذکر میں طول کلام فی الواقع عدود لذید لود حکایت وداز تر گفتم اس کے مصداق ہے، دوسدد حصد ان احکامات پیشمل سیجن پریمل پیرامونے سے ملت اسلامیہ
کے افراد اور گروہوں اور جاعتوں کے ملین رشتہ محبت والفت کے کمزور ہونے کے
امکا مات کم ہوجائے ہیں اور اختلاف وانتشار اور فتنزونسا دکو بڑھنے سے ردکا جاسک
سیے - ان احکامات کو بھی مزید و وعوانات ہیں تقسیم کیا مباسک سے - اکیلے وہ اہم آرا دکا
جود سیع تر پیمانے ہر گروہوں کے مابین تصادم سے بحث کرتے ہیں اور دوس کے مابین تصادم سے بحث کرتے ہیں اور دوس کے رفاد و بطام جو خالص الفزادی سطے پرنفرت اور علاو

مقدم الذكراسكام دوبی : ۱ - افدا مول كدوك نقام اورسی تنی فیصلے اور علی الدام سے قبل الیمی طرح سختی فقیلی اور چان بین كا انتجام سے قبل الیمی طرح سختی قفیت تن اور چان بین كا انتجام سے اور ۲ - فراع سكے واقع بوصلے كرائے واقع بوصلے كرائے كا جائے گئى اور کا الیمی صورت میں شیخ طرز عمل سے لین فی ایس کے دون گویا كہ لا تعلقی رہے ہی الا محالات كو اجتماعی وقت وار موافر قبل م ب : اس كے بعد بھی اگر ایک فراتی زیادتی ہی برمصر رہے تو اس كے بعد بھی اگر ایک فراتی زیادتی ہی برمصر رہے تو اب اس كا مقابل صرف فراق نال بی كو نہیں پوری بریکت احتماعیہ كوكر نا جا جيئے اور ج : جب وہ گردن حبكا دے تو از مرفو عدل و قسط برمینی صلح كما دی حالتے - دارتھام برعدل اور قسط برمینی صلح كما دی حالتے - دارتھام برعدل اور قسط برمینی سے کہ جب پوری بریکت احتماعیہ اس فریق بر فراتی سے کر ای رسی میں اس فریق پر فراتی سے کر ای رسی میں اس فریق پر فراتی سے مارئے کی زو فوری طور بریاس کا امکان موجود ہے كہ دوبارہ صلح میں اس فریق پر فرتی ہو حالے !)

موخرا لَذَكَر الحكام چرنوابی پرشتی بین مین ان بین ان چدما شرتی برائیوں سے منع زمایا گیا سے جن کے باعث بالعموم دوا فزاد یا گروہوں کے مبین رشتہ محبت والفت کر در پر جا آل ہے اور اس کی مجد نفزت و عدا وت کے بیج بوتے مباقے ہیں اور ایسی کدورت پیا ہوم آتی ہیں جو میرکسی طرح نہیں نکاتی ۔ اس لئے کہ عام عزب المثل کے کدورت پیا ہوم آتی ہیں جو میرکسی طرح نہیں نکاتی ۔ اس لئے کہ عام عزب المثل کے

کے اس کسیلیمیں اکھنود صلّی السّرعلیہ وہم کے یہ الفاظ مبارک شخسٹر دینے جا ہمیں کا دکھنی بالکر کسٹ باً اکن پیچکڈٹ مبکل مکا سجعے " ایک شخص کے معولے ہونے کے سے یہ بات با لکل کا فی سے کہ وہ جو کچھ سننے اُسے آگے ہیسان کر دسے رینی آگے بیان کرنے سے قبل اس کی صحت کی تحقیق وتصدیق نرکریت!)

مطابق نلواروں کے گھا وَمعِرمِانے ہِیں مکین زبان کے زخم کبی مندمل نہیں ہوتے! وہ چیچزیں برہیں۔ ا۔ تسنو داس کے ستدباب کے لئے اس نہایت گہری حقیقت كى طرف اشاره كياكياكداكيدانسان دومريدانسان كے صرف ظام كود يكھنا ہے اور اسی کی وجہ سے تسیخر کا مرتکب مہوبیٹھتاہیے صالانکہ اصل جیزالشیان کا باطن ہے اور خلا كى نگاەيى انساندل كى قدروفنىت أن كے باطن كى بنيادىرسىچە، ٢ - عبىب جوڭ ا وكر تهمت داس کے ذیل بس اس حقیقت کی طرت توجه ولا لی کرجب مسلمان کس بس بھالی بھائی ہیں توکسی دومرسے سلمان کوعیب لنگانا گو یا خوداسینے اُسپ کوعیب لنگاناسیے ) ۳۰ – تنا بُز باالالقاب، لینی لوگول باگروہوں کے توہین آمیز نام رکھ لیبا واس کھے من میں اشارہ فرہا یا کہ اسلام لانے کے بعد مُرائی کا نام بھی نہا بیٹ مُراسے ، ہ - سورظن واسے کربہت سے فن گناہ کے دیجے ہیں ہیں) ۵ ۔ تحبتس اور ۲ ۔ آخری اورایم ترین ، غیبیت جس کی شناعت کے اظہاد کے لئے حدد دحہ بلیغ تشب بیا ختیا دکی بینی برکرسی مسلمان کی غیبت الیبی سے جیسے کسی مردہ ممال کا گوشت کھا تا ۔ (اس لئے کرجس طرح ا كيدم وه النيخ عبم كا وفاع نهيل كرسكتا اس طرح اكيه غيرود وتتفض مجما اين عزّت كے تحفّظ ير قادرنېي بوتا -(لغيض ان أكملًا وامرونواس سيمسلمانون كامتيت احتماعيه كالشحكام مطاوب ہے ۔اس لئے کہ جس طرح بڑی سے بڑی فصیل مجی بہرمال انٹول ہی سے بی مہوتی سے اوا اس کے استحکام کا دارومدارجہاں اینٹوں کی بختنی اورمنبوطی پرموتاہے وہاں اینٹوں کو بور ولك كالدرياحين وليمس وليمسلك ( CEMENT SUBSTANCE ) كى یا کیداری بریمی موقط ہے ۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کے استحکام کے لئے بھی جس قدرسلمانوں میں سے ہر ہر فرد کامیرت وکروارکے اعتبار سے کینة مونا صروری سے اسی قدر اکن کے ما بین دِشتہ محریث واکعنت کی استواری بھی لازمی ہے ۔ یہ البتہ واضح رہیے کوٹٹ اسلامیہ كالسيحام عام قومى تصوّدات كے تحت ونيوى خلبروا قدّار كے لئے نہيں بلكراسس لمنے مطلوب، کروه کار دم توسیتے چی کردنیا پس ترانا کا رہے! " کے معدات خداکی زلمین بر خداکی مرحی بوری کرنے کا ذریعہ اور اکر ( INSTRUMENT ) ہے!

تیسولمت کے دوانتہائی ایم مباحث کرشمل ہے! ا۔ بہلی بحث النبان کی عزّت ومٹرف کے معیارسے متعلق ہے جس کے ذیل میں واضح کردیا گیا ہے کرانسان کی عزّت و ذکّت یا شرافت ورذالت کا معیار نرکنبہ ہے ندتھ بیا، ند خاندان ہے نہ توم، ندرنگ ہے ندنسل، نہ ملک سے نہ وطن، نہ دولت ہے نہ نژوت، نزشکل ہے نہ صورت، نرحیتیت ہے نہ وجا ہت، نہ پینٹر ہے نہ حرف اور نہ مقام ہے نہ مرتبہ بلکے صرف و تقوی ہے اس سکتے کہ بوری نوع انسانی ایک ہی خلا کی مخلوق بھی ہے اور ایک ہی النسانی جورٹے ہے دا وم وحوّا) کی اولاو بھی ۔

ر بجث فی نفسہ بھی نہایت ہم ہے اس لئے کروا فعربیت کرد کیا ہیں بدامنی ر اورانتشارادوانسانوك مابين تصادم الأحراؤ كاسبت وإسبب نسل ورنسكا غروري سا وربيرتوى گوہی مفاخرت ہی ہے جو ماہن الانسانی منافت رکا اُل سبب بنی ہے دائ<del>ک ل</del>سلے میں ریحقیقت میں تُر نظر مِنی حاہے کہ اُنحفتود صلی التّعظیہ وہم کے بدترین وشمن سلے وتمن مجى معترف مين كراب في واقعة النان عرّت وسرت كى متذكره بالامتام غلط بنسيادون كومنهثم كروبا اوارانساني مساحات اوراخوت كيبنيادون برامك معان وعملاً قائم وطويا!) ليكن خاص طوابياس مفام براس بحث كے دورت لائن توتبه بين سنه الكيمة ، يدكه اورِعن ساجى برائيوں سے منع فرما باگيا تھا شلاً تمسخ واستهزارا ورعيب جوني فمبركؤنى ان كى جرطين جو كمرا ہى كا رفز ماہيے وہ اصل میں ہے ہنسل ونسیب کی بنیا ہ پر تفاخر و نیا ہی کا مذہ سے ا دُرسہ و ومرسے : یرکر اسلام ان ہیں سے کسی چنر کی بنسسیا دیرِ انسانوں کے ابین تفریق وہشیم کا قائل نهي بكله وه اكيه خالص نظر ما يقى معاشره ا وررياست قائم كرنا حاببتا سيه ال کے بہاں انسانوں کے ابین حرف ایک تقتیم معتبر سے اور وہ سیے ایمان کی تشیم آورابل ایان کے ملے بس میماس کے نزو کیے حرف ایک معیا یعزّت ومثرف متر یے اور وہ ہے تقویٰ کا معیار!

کے چنانچہاں پچری ویلز (H · G · WE 215) اپنی در مختصر تاریخ عالم " ہیں آنھیو متی الدّعلیہ کو سم کے خطر بڑتہ الوداع کے ذیل ہیں واضح طور پرا قرار کیا ہے کہ انسانی مساوا وراخوّت کے نہایت او پنچے وعظ تو اگر جہ مسیح ناصری دعل نبسینا وعلیہ الصلوۃ وانسلا) ، کے بہاں ہی موجود ہیں ویکن ان بنسسیا دول برتا دیخ ہیں پہلا ایک معامنرے کا واقعی نیام صرف محد عربی رصتی الدّعلیہ و لم ما و فدا ہ ابی واتی ، کا رنامہ ہے ۔

w SS Ø. NN RAME 4 ROS

سے منعلق سے اور مترا دف الفاظ کی حیثیت سے استعال ہوئی ہیں ۔ اس لئے کر واقعہ وہنیۃ ہم معنی ا کور مترا دف الفاظ کی حیثیت سے استعال ہوئی ہیں ۔ اس لئے کر واقعہ ہیں ہیں ہے کہ بیرا کی الفاظ کی حیثیت سے استعال ہوئی ہیں ۔ اس لئے کر واقعہ ہیں ہے کہ بیرا کیے۔ ہی تصویر کے دکورخ ہیں ۔ ا درا بیان المنان کی جس والی کیفیت کانام ہے اسلام اس کا خارجی ظہورہے ، لہذا جو انسان قلب ہیں ایبان وافیان کی دولت رکھتا ہوا و دعل ہیں اسلام اورا طاعت کی رکھش اختیا رکر ہے اسے مواجًا میں تک نے فاف کے گواف کے گواف کے گواف کے کہ بیاں مقام کے کہ بیاں مون کہ لیا جا ہے ہے اورا بیان کی نعنی کا مل کے علی ایمان واسلام کو ایک و درسرے کے مقابل لایا گیا ہے اورا بیان کی نعنی کا مل کے علی المون میں اسلام کا اثبات کیا گیا ہے ۔

اس مقام براس مجث کے لائے کا اصل مقعد بیہے کریرایم اور بنبیا دی میں مقت اس مقام براس مجت کے لائے کا اصل مقعد بیہے کریرایم اور بنبیا دی میں میں دوسے ہو مبائے کہ اسلامی معام ہے ہے ، اس سے کہ ایمان برنہیں سے ملکو اسلام برہے ، اس سے کہ ایمان ایک باطنی حقیقت ہے جوکسی قانونی مجت وتفقیق اور ناہیہ تول کا موضوع نہیں بن کستی - لہذا مجبوری سے کو کم بنیا میں بین الالنسانی معاملات کو صرف خارجی رقیقے کی بنیا دی استوار کیا صلیح جس میں ایمان کا زیادہ سے زیادہ صرف دو إفت کے افتاری رقیقے کی بنیا دی الا بیبوشائل ہوسکت ہے۔

اس كے علاوہ اس مجت سے دومز باغلیم خقائق کی مانب رہنمائی موگی اکیٹ : بیکرانسان کی انکے الیی مالمت بھی کمکن ہے کہ اس کی ول ہیں نہ تومثبت وابجا بي طود ميا ميان بى متحقق بهونه منفى وسبى طود مرنعات - ملكه ا كيب خلا كى سى كيفييت ہولیکن اس کے عمل میں النواوراس کے رسول کی اطاعت جوجود ہو۔ اس حال میں اگرجیہ اس فاعده کلّیدی دُوسے کریٹیرا ہیاں انسان کاکوئی عمل بارگا ہ خدا و ندی ہیں مقبول نہیں ہوسکتا ۔ بیچیزیعی مبنی برعدل می ہوتی کرائیں اطاعت قبول نڈی مباتی لیکن برا لٹّد تعالیٰ کاخصوصی ففنل وکرم سیے رجس کی حابن انٹارہ دوا سمائے صُنی غفورٌ اور دیمج سے کردیاگیا ) کداس اطاعت کوجی سندقبول عطا فرا دی گئ ۔ د واضح دینے کہ آنحعنولمیلی السَّمَلِيرَوَلِم كَ حِياتِ طِيتِ مِركِ ٱخرى وورسِ جب دو وَلَا ثَبَتَ { لِمُنَاسَ مِدُهُ خُلُوْنَ نی و بینیا ملّٰہ اَ حَوْاجًا '، کی متوَّرَمِوئی تواس وقت ہی بہت سے نوگول کے ایمان و اسلام کی توعیت ہی بھی اور بعد ہیں توہر دور ہیں است مسلمہ کے سواد عظم کا صال بدر یا دومُرِّے بیک حقیقی ایمان کی بھی ایک مبامع ومانع تعربین بهان ہوگئ ،اور دامنح كرديا كياكرنى الخفيفنت ايمان نام يي النّزا وراس كريمول صتى التُّدملية ولم تي البيس بختة لقين كاحس بين شكوك وشبهات كے كانتے يہيجے سرره كئے ہوں اوره ب كا ولين ا در نایال ترین عملی مظهرچها دن سبیل الشهیے مینی بیکرانسان بدایت آسمانی کی نشروانتا ا ورَتَ كَى شَهَا دِت ، ا وِر اللَّه كے دین كی تبلیغ تبعلیم اوراس كے غلبَہ و اظہار كے سلئے ماِن ومال سے کوشش کرے ا وراس مبر دہردیس ٹن من دحن سب کوفر بان کرھے۔ اً بنت کے اُخریس مزیدکھول دیاگیا کہ صروف السے ہی نوگ اسپنے ویمویٰ ایمان ہیں ستے ہیں سورهُ تَجْرات كماس ٱيركري وإنَّمَا ٱلمُوَّمِنُونَ الَّذِينَ ا مَسْؤُا مِا للَّهِ وَ دَيْتُوْلِيهِ شُكَرَكَمُ بِيُوْتَا بُوُا وَجَاحَكُ وْمَا بِأَمُوالِهِمْ وَانْعَسُهِمْ فَيُ سَبِيُلِاللَّهِ اُولَيْكَ هُمُ العَشَادِ قُونَ ) برگوباكه بهارے منتخب نضاب كاجزوثان فتم ا ور جزوتاكث نثروع موحاتات واس لية كرسورة والعصريس بيان شده ميارلواذم نجا كواس أيت بين دوا صطلامات بين جمع كرديا گياسير أيك ايمان حقيقي جوما مع سيلمان تولى ا وُرعمل صالحے دونوں كا اور دومرسے جہادتی سبیل السّر ح جامع ہے توامی بالحق اور تواص بالعبركابيناني يببيست تواصى بالحق كانفصيلى بجث كالأغاز بوتاسير ے واضح رہے کر دو سرمے ایما نیات ان کے ذیل میں <u>آپ سے اُس مندرج ہوگئے۔</u>

جمت جهادم تواصئ بالی کاری السک کامر کاری السک کامر

في سينيل الله!

\* سُورةً حج كا أحسن برى دكوع \* سُورة صفت ركمل، \* سُوره جعب ركمل، \* سُورة توب كى أببت نبسب ۲۲۸ \* سُورة مُسُن فقون دىكمل، مع دوتقاديرليزان مقيقت جها دُ-و- محقيقت نفاذ المناح ال

سُورهُ والعمري ببان شده مثرالُطِ نجات يا لازم فوزوفلاح بين سينسيري شرطِ لازم كوم تواصى الحق' كيمددرجرجامع عنوان ستعبرفراما كيليه اس اصطلاح بس توامي كي المصل مسدريعني وسيت بي مجاملاً ت كبيُرا بهما في كام فهم موجود ي ، مزيد مراك جب بداب تفاعل بين أياتواس مين دييم الفركام فهوي بعن بدايوكي اوريبى كريا كيمالح اتباعيك لازى فتعنيا مي سے سے كاس كيٹركار باہم اكث وسے كوت كلفتين كرتے رج كوا ينافرض مين محيير، دوسرى طرف احق الالفظ مي بمديم الع مي مبر ميوي سي معيد الم حقوق سع لبكران مسله كون ومكان كعظيم ترين حقيقت لعني مع لدّ إلك اللهُ الله الشريك ور" إن العُكُمُ الْأَلَكُ تمرسب كييشال ہے - - - - اس كے بعدما مع اسبا*ت ہى سے تمبرے بى ہى ا*موما لمعروف<sup>ق</sup> نهی عن (لملنگو<sup>،</sup> کی مطلا*ت) چکی سیعیں نے اسی تواصی بالحق کی وسعت اورجرگیری کواُ جاگرگرویا بین* برخير، بزني ابربعلائي، برحقيقت اوربرصداقت كى تبيغ وتلفين، دعوت دفعيعت إتشهر اشاعت اعلان والإزان دحتى كرترويج وتنفيذا ودلبرى اودلالى كي بوسور بررة وقلاح بالنفيدو امتساب انكاده طلامت دحتى كسر ون داد درستیصالی مرمکن می دکوشش — ا ورمیر حریقے مامع مبتی میں واروشدہ اصطلاح <sup>و</sup>عوت الی اللہٰ نهاس توای باین کی بندترین منزل کی نشاندهی کردی اس لئے کی مغوائے الغالم قرآنی و اللے جائے اللّٰه هُوَ الْحَقَّى » وسُوره حج اَيت نمبر؛ محبِّم اصكافك " توصرف ذات حق سجان تعلك بي سير اولهُ وسى ذات ما مدعوادت کے لائق، زباب اورول کی شہادت کے لائق اس کے مطابق اسمی کی اطاعت معادت کاالتزام اوراسی کی شها در علی رؤوس الاشها وا وراسی کی اساس برانغرادی اورانبماعی زندگی کوستوار كرينه كسعى وجهد متواضى بالحق كا ذروة سسسنام الانقطة توج سيرا ولاس كاما مع عنوال فراك وحدث ك رُوسه ، جها دنى سبيل النَّه بي حبى كاخرى جول ، قبال فى سببل الله سبه - جنا نخياسس منتخب نصا كا حصة جيارم كل كاكل جها دو قبال في سببيل الشركية مومنوع برقراً ن ميجم كے حبث مد مامع مقامات دیستشتل ہے۔ کے آخریس نفاق میں زریجٹ کیاہے اس لئے کہ نفاق کا مسل سبب اكثروبيشر مالاتين بهادوقال فى سبيل ساعرام وانكار كسوا اور كميدنبي بونا!

فكتفردن كي إيك البم تجت مطالبات دین کے بیان کے تمن میں احامع معام ب وربع معام فى سبيل الله كى غاييتِ أولل مثهادت على الناس

بِسَدِ اللهِ الرَّمْزِالَ عَدْمِ اللهِ الرَّمْزِالَ عَدْمُوا اَيَ اَيُّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتِمَعُوْا اع دِرُ الكَ شَهِيءِ سواسِ بِهِن لَهُ وَإِنَّ اللَّذِيْنَ تَكُمُّونَ مُونَ دُونِ اللهِ لَنُ يَخُلُقُواذُ بَابًا المُ مِن لَا اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

بشرک اور توحید سک بیان بی بهال قرآن سکے عام اسلیب سکے مطابق بطرز علی تو دکر ہوا سب بہت کا جس بی وہ اہلی عرب بہت اسکے عام اسلیب سکے اللی عاد بہت کا جس بی وہ اہلی عرب بہت کا حسین کا حسب میں اور جائے گئی ہے۔ اسک عربی اور جائے گئی ہے۔ اسک عرب بیاب سکے گل مباحث کا کرت باب قرار دیا جا سک کہ ہوں ہے۔ لیے گئی ہے کہ اس توحید یہ ہے کہ انسان کا مطلوب و تقصود ہے لی اور مجمع میں مرت اللہ جواور مشرک ہے ہے کہ اس سکے نہاں خاتہ فلیب بیں اِس تحنت برگئی یا جزوی طور پر کوئی اور راجمان بوجائے۔ کوئی اور راجمان برجائے ہے۔

اس من من طالب وطلوب کی نسبت سے ای اہم خات و معارف کی جانب رہ انی فرادی گئی جن کو دُورِ حاضری ، فالمب وطلوب کی نسبت سے مقطور پر پیش کیا علام اقبال مرحوم نے اور جن کونفسیل کے ساتھ کرون کیا فصب العینوں یا اور شول کے فلسفے سے عنوان سے ڈاکٹر وقع الدین مرحوم نے اپن عظیم تعلیم میں میں کا حاصل یہ ہے کہ:
میں میں کی احاصل یہ ہے کہ: DEOLOGY OF THE FUTURE:

ا انسان حیوا نات سے بن اعتبادات سے میتر سبے ان میں سے ایک اہم اور اساسی امریہ ہے کہ حیوان کا اپناکوئی مقعداورنصب العین نہیں ہوتا۔ گویا وہ زندگی برائے زندگی سکے اصول بڑل پرا ہوئے ہے ۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اسسے اپنے مقاصد کے حصول سکے بیاے الذکار بنا ہے ، جبکہ انسان آپ ایک بدون مقدومین کرتا ہے ۔ داس سے یہ بات مجی معلم ہوئی کہ بولگ بغیر کرتے ہیں وہ انسانیت کی نسبت میوانیت سے زیادہ ہوئی کہ بولگ بغیر کسی معتبی بھی ہوئی کہ بولگ بغیر کسی بالمعین سے زیادگی بسرکرتے ہیں وہ انسانیت کی نسبت میوانیت سے زیادہ ہوئے ہیں وہ انسانیت کی نسبت میوانیت سے زیادہ ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہیں د

۷- انسان جونسب احین انعقیاد کرے اُس کے حصول سکے لیے جدو جبد کرتا ہے اُس کی اپنی تعنیت معی اسی رُخ رِتعیر ہوتی ہے۔ گویا نصب احین لیت ہوتو اُس سکے لیے سعی دجبد سکے نیتیج میں ایک لیت سیرت وجود میں آتی ہے اور نصب العین اعلی وارفع ہوتو اُس کک دسانی سکے لیے جو مُنت وُثعت کی جائے گی آئ سے خودانیا نی ضفینت کومجی ترقع حاصل بھا دائر خن میں کمندکی مثال بہت عمدہ سیے کہ انسان کیسے جس قدراً ونجا بيديك سك كا، اسى قدر مبندى بك خود هي چره سك كا،

تهم أورشول يميسب سعدأونجا أورش اورتمام نصب العينول بي اعلى ترين نصب العين واست بارى تعالى سيمه عدد منزل ماكبر مايست! اور" يزوال كمندا وراسية بتسب مرداند! اورالله بي كواينا محبوب حتى اورُ طلوب وُمقسود إلى قرار د كرجب انسان جدوجُهد كرّا ب ترائس سے مِرْخصتیت درو دیں اُگی بهائس كأكال واكل نوزتوب واست مخرى على صاحبها الضلاة والسلام البتراس ك ورجيدرج يرتواور عكس بي جنظر سياي وكرانبيار ورُساعليهم السلام محزات صحاب كرام رضوان الترعليهم اورصوفيات عيفلام

رحهم الله كي مبارك تضيتول ين!

\*خَسَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَصْلُوبُ سُكِمْ عَرِين الغاظ مِي صَمران عَلِيمِ حَالَق ومعادف ك مامة مائمة مساعت دُرُ والله كت قَت دُرِه " كه حدور مع أمع الفاذين مرك كه أصل سبب اوراسُ كي مقِلَتُ الْعِللُ كي نشاندې معى فرمادى گئى لعينى يركه خواه جاملىت قدىميېوخواه جدىده ادرخواه محدود ندوس تصورات كحدمطابق كسى كوفدا كمصروا معبود كاناكيا بوخواه وميع ترمغبوم كصاعتبارات سعطسي كوالتدك سوا ومطلوب محقعود وبناياكيا بهواس محراهي كاصل مبب يرسب كرانسان خدا كسحبال وحلال كالماسقة تصوراور اس كىصفات كال كاكامقة اندازه نبين كرياً يجامنيكسى اسددنيا كم وشامول يرقياس كرلسيا ادراس كمصيف يااولاد متجرز كردييا سيصرواس كمكفوا ورم حبس بن عاتى سبءايا أتبين للطنت تصنيعف كراذا تأسيس وكاتنات كسانتظام وانصرام مي اس كمير مماون بهرت بين البذاكسي قدر بااختيار مھی ہوتے ہیں اس کے بیار مقربین ومصالبین فاص گھرالیا است جواس ورم مزچرا ھے ہوتے ہیں کہ وہ اُن کا کہنا <sup>م</sup>ال ہی ہنیں سکتا۔ چنا نچر سے تین باتیں ہیں جن کی نفی کی گئی ہے سور وہنی اسرائیل کی ٱخرى آيت مِن كر. وَهِيُل الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي لَمْ يَشْخِينُ وَلَدَّ اوَلَمْ مَيكُنُ لَّهُ شَرِمْكُ فِي الْكَكِ وَلُعُوْمَيكُنْ لَهُ وَلِيَّ مِنَ اللَّذَلْ وَكَبْرُهُ كَكِبْسِيرًاه اوكِهِي انسان اپنى محبّست كامركزومود بنإليّناسبت نسل وقرم كو يا ملك ووطن كويكسي نظريك يانصب أعين كوجراش كسسان وبي طرزعل اختيار كراسب جِ ايكِ فُدارِست فعيل كم ما يَقْرَ تاسيم يعينَ ، إنْ صَلَاقِي وَفُشَيْ كَيْ وَهَحْمًا كَيْ وَهُمَا إِنْ أَلْفَا كِينَ ه لینی اب اس کی زندگی اورموت اورگل سعی وتبکدا ورساری دورٌ وصوب وقعت بوجاتی سبط ملک وقوم کی برری وسر کلندی محصیل یکسی نظریے کی تشیرواننا عت اورسی نظام محد نفاذوقیام سکے لیے۔

ایمان الاخرت کیفن می ای مقام بربهت اختصار بواست ای کاسب یه به کرای سورهٔ مبارکه کاپیلادکوع ققریه کی کاکل " زُنْدَ کُنَهُ الندَاعَةِ "اور بَعْث بَعْدَ الْوَلْتِ سَک وَکر بِشْلَ جِهِ! مبارکه کاپیلادکوع ققریه کی کافری دو آیات می ایمان سکے علی تقاصنوں کا بیان جس حکیان ترتیب و تدریج سکے

المن دوری المروی المروی المرود ایت بی ایان سے مقاموں این المی باری دری المسلم مات براہ وہ جی اعجاز قرآن کا ایک عجب نوز ہے۔ اور بہاں ایک اعتبار سے گویا بھرسورۃ العرکے قام مضاییں موجود ہیں۔ وہ ن نجات کی بہی منزط لازم کی شیست سے ایمان کا مذکرہ ہوا تھا بہاں بیا اَیُنَّهُ الَّذِیْنَ اَمْنُوْا مُسِنْطال مِسِنْ اللهِ عَلَی اللهِ مُسَلِّ اللهِ مُسَلِّ اللهِ الله

دین کے ان کی تعاصول کی تقبیم کے بیافت کی شال بہت مغیر ہے۔ بیان سکھیلے علی سے ان کی ایمان سکھیلے علی کی کہا اوری اوراد کان اسلم کی پابندی ہلے نی نماز، دوزہ ؛ گی اورز کواۃ یہن میں سے آولین اورا ہم ترین ہے نماز ۔ ابندا اس کا ذکر ہوگیار کوع اور سجود کھے کہ ویل میں اور ایم آئی اورا ہم ترین ہے فیال سے نماز ۔ ابندا اس کا ذکر ہوگیار کوع اور سجود کھے ویل میں اور یہ فائندہ بنگی تجد ارکان وین کی ۔ ووسری سٹرھی ہے عبادت رئت بعنی نوری زندگی مرائند تعالی کی بیاسی تون و ورائل عب کے خرب سے عبادت رئت اور تریس کی ساتھی ہی اس کی عبت کے جذب سے سرشار موکر ۔ اور تسیری سٹرھی ہے عمل خیر "

دین محققی مطالبات کے ختن میں قرار تھیم کی نہایت ہم اورا ساسی اصطلاحات ہیں جن کی شریح وتفیل ہی مقام رقم کن نہیں ہے۔ البتہ ان کے ارسے میں اِن مُعاوُر کے راقم کی مالیعت مطالبات دین " میں کے قدر شرح ولبط سے کلام ہم اسبے۔ قادمین اُس کی طرف مراجعت فراتیں!

كالياعظم النهائة المائة المائ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ قَبُلُ غَزُوةِ تَبُوُّكَ فَلَنَّا اَنْ آصْبَحَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الطُّبْحِ ثُنَّةَ إِنَّ النَّاسَ رَكِبُوا فَلَمَّا أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَعَسَ النَّاسُ فِي آثَرُ الدُّلُجَةِ وَلَزِعَ مُعَادُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ يَشُلُوا اَثْرَهُ وَالنَّاسُ تَفَوَّقَتُ بِهِدْ رِكَابُهُدْ عَلَى جَوَادِالطَّلِيْقِ تَأْكُلُ وَ دَّسِيرٌ فَهَـُيْنَمَا مُعَادُّ عَلَى اَثِّرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ مَنَّةً وَتَسِيرُ أَخُرَى عَثَرَتُ نَاقَتُهُ مُعَاذِ فَكَبَحَهَا بِالزَّمَامِ فَهَبَّتُ حَتَّى نَفَرَتُ مِنْهَا نَاقَتُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَكَيْبِ وَسَلَّمَ ثُكُوانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْبُهِ وَسَلَّوَ كَثَفَ عَنْهُ قِنَاعَهُ فَالْتَفَتَ فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلُ آدَيْ إِلَيْهِ مِنْ مُعَادِ فَنَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَمُ فَقَالَ يَا مُعَادُ قَالَ لَبَسَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ أَدُنُ دُونَكَ فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى لَصِقَتْ وَاحِلَتُهُ مَا إِحْدَا هُمَا بِالْمُحْسِرَى فَقَالَ دَمُنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ مَا كُنْتُ آخَسِبُ النَّاسَ مِنْ كُمَكَا نِهِ عُرِمِنَ البُعْدِ فَقَالَ مُعَادُ كَيَا نَبِيَّ اللَّهِ نَعْسَنَ

النَّاسُ فَتَفَوَّقَتُ بِهِمْ رِكَا بُهُمْ مَرْتَعُ وَتَسِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا كُنْتُ نَاعِسًا فَلَمَّا زَأَى مُعَاذُّ بُشُّرٰى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَخَلُوتَكُ لَهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنْذَنَ لِيُ اَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ قَدْ اَمُوضَتْنِي وَاسْقَمَتْنِي وَالْمُقَاتِينَ وَأَخْوَنَتْنِي فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ سَلَنِي عَـمَّ شِئْتَ فَقَالَ يَا نَبِيُّ اللهِ حَدِّثْنِي إِعَمَل يُدْخِلُنِيَ الْجَنَّةَ لَا اَسُأَلُكَ عَنْ شَيْءٌ غَنْرَهَا قَالَ نَجَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ رَجَحَ بَجُ لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِينُهِ لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيْءٍ ثَلَا ثَا وَائِنَهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ أَلَا اللهُ بِهِ الْخَيْرَ فَكُمُ يُحَدِّثُهُ بِثَىٰ إِلاَ قَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِرْصًا لِكَيْمَا مُثُقِّنَهُ عَنْهُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ ثُوُّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَكُلِّقِيْ عُرِ الصَّالَةَ وَتَعَبُّدُ اللَّهَ وَحَدَهُ لَأَنْشُوكُ بِهِ شَيْئًا حَتَّى تَمُونَ وَأَنْتَ عَلَى ذَٰلِكَ فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهِ آعِـ ذَٰلِيُّ فَاعَادَهَا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ إِنْ شِنْتَ حَدَّثَتُكَ يَا مُعَاذُ بِرَأْسِ لَمُسَدًّا الْآمُووَ ذِرُقَعْ السَّنَامِرِ فَقَالَ بِإِنِي وَأُقِي ٱلنَّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَحَدِّوْتُنِي فَقَالَ نَبَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِنَّ زَأْسَ لَهَـذَا الْآصَـدِ آنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَّ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدُ اعْبُكُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ قَوَامَ لَمُ ذَا الْدَمْرِ إِقَامُ الصَّاوَةِ وَإِيْسَاءُ الْذَكُوةِ وَإِنَّ ذِرْوَةَ النَّسَنَامِرِمِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَاِنْمَا أَمِرْتُ ا أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يُقِينُهُ وَالصَّلَاةَ ۚ وَيُؤْتُواالَّذَكَاةَ وَلَيْمُكُمُّا اَنُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ وَإِنَّا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولَهُ فَإِذَا فَعَلَوْا ذَٰلِكَ فَقَدِ اعْتَصَمُوا وَعَصَمُوا دِمَاءَ هُـعَ وَامْوَالَهُمْ اِلاَّ بِعَقِّهَا وَحِسَابُهُ مَ عَلَى اللهِ عَزُّوَجَلَ وَفَّالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ مَاشَحَبَ وَجُدُّ وَلاَ اغْبَرَّتْ فَدَمَّ فِي عَمَلِ تُبُتَىٰ فِيهِ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ الْمَفْرُوضَةِ كَجِهَادٍ فِي سَجِيْلِ اللهِ وَلاَثْقَالَ مِيرًانَ عَبُدٍ كَذَاتِةٍ شَفَقَ لَهُ فِي سَجِيْلِ اللهِ اَوْيُحْمَلُ عَكَيْهَا فِي سَجِيْلِ اللهِ .

(رواه احمد والبنزار والنسائي وابن اجتروالتريذي وقال صديث حس صيح)

#### ت جمکه

حضرت عاذبن جل سسعدوايت سبصكر رمول فداصلى الشدعليه وكلم وكول كوغزة وتوك سك سيلي من كر تكلے بجب سبح بولكى قرآب سف ان كوسى كى نماز بڑھائى ، لوگ نماز بڑھ كريم سوار ہو گئے بيب فيلب نكلا توسب لوگ شب بيداري كي وجرسے أو نكھ رسے سقے اكي معاذ ستقے و رابررسول فداصلي المترعلي وكل كم دينچھ دينچھ ملکے چلے أرسه سقے ببتي لوگوں كى سوارياں چرتی دہيں اور طبتی رہيں اورانہيں سے كر راست كم طول وعرض من تشريبتر بوكن تقيل - إسى دوران من كرمعاذيهمي اذيتي سف جورمول المعلى فدرها يلمكي اوْنْنَى كَ يَسِمِهِ يَسِيمُهِم جرتي اوكره ي لين جار بي معنى ، وفعة صفركها في معاذ النف أس كو لكام هينج كرسنها لا توده ادرتيز بوكئي بهال كك كدائس كي دجها الميني أوملني مي بدك كمني أب في انتاب المفايا إد كميعا توسطر مرس معاد السعد زياده كونى اوترض أب ك قريب نظا أب في المال كوا وازدى اسعمعا وال انبول سفي جاب ديا، يانبي التُدين حاضر مول فرمايا اور قريب اَجادَ، وه قريب اَسكَمَه اورات قريب أسكف كردونول كى سواريال ايك دوسرك سعد بالكل الكيس أب في سفه فرمايا ميرايز في النبي تعاكر وكل مجست اتن دور مول محد معاز سنع عن كما مارسول الله الركي فيداو المحدسة عقد داس يعي الله كي سواریاں چرتی رہیں اور ملبتی رہیں اور او هراؤ هرانبیں <u>نے کر م</u>تفرق ہوگئیں۔ آپ نے فرمایا میں خوجمی اوگھ را تقا معادين في بي وكيواكراك أب أن سي وكمنس بي اورم قع يمي تهائي كاسب توعرض كما يارسول المند إ اجازت ديجية فراك إت وجهواس في مجمع بيار وال دياست اور نزهال كر دياست اورغروه بالكاسية أب سنف فرايا چاج واست بولوچور عرض كيايرول الله إكوني الساكام بنا ديجني و مجد بنت أي مجات اس كمسوايل أب سعد اوركيم نبيل إي كول كارآب في طوايبت نؤب بهت وي ، تم في بات نوهي يمن باد فرايس سك في فدا بعلاني كالراده كرے أس ك في اتنى د شوار مى بنيل أب سف

ائن سے كوئى بات نہیں فرائى ح تمين بار ته دہرائى ہو، إس خيال سے كه وه آميكى كى بات خوب نيخة يا د كرليں ۔ أي في الشاورة خرت كون ريعين ركمون فاز رهاكرو، الشاي عبادت كياكرو، اوركى كواس كانترك نبناة - يبال كمكركسى عال رِنْهارى موست آجاست - انبول سف عرض كيا يارسُول اللهُ إمهرادانا وخراسيّع -آت نے آن کی عاطرین بارفرایا، اس کے بعدائ سنے فرمایا اگر میا برتو اس دین کے او سنے علوں میں جوے ٹی کاعمل ہے اور جو کسس کی جڑھے ، وہ تہیں بتادوں ۔ انہوں نے عرض کیا میرے ال باپ آپ پر قربان إصرورارشاد فرواسيتم! أت سف فرا ياسب بي بير<sup>و</sup> كأكل توييب واس كي گواي وسع كرانند ك سواكوني معبودنبين جونباب اوراش كاكوني شركيب نهين مخمصلي الشرعليه وسلمراس كسيدندس ادررتول بن اور حب عل سعدون کی بنکس مضبوط رہتی ہے، وہ نماز پڑھنا اور زکواۃ دینا کے اور اُس کے اور کیے اُوکیے معول میں سب سے چے ٹی کاعل جاد فی سیل اللہ ہے۔ مجھاں بات کا بھم دیا گیا ہے کہ میں جنگ کسس

وقت تک جاری رکھوں جب تک کہ لوگ نماز نر پڑھیں ٔ زکوٰۃ نہ دیں اوراس بات کی شہادت نہ دیں کرمعبود كوئى نهين يخرالله وتنها بصاس كاكوئي شركيه نهيل حبب يه إنسي كريس قوه ومرمي بيح كيقاورايني جان وال كريمي كياليام كر إل جرش لعيت كي زويس أجاست ادراس كي بعداك كاستانب خداسك ميرو بدائ ذات کی مرس کے قبضے میں محسستہ کی جان ہے کوتی چرو اعل کرتے کرتے ، تنفیز نہیں ہوا ادركوتى قدم دسفركرت كرست، غبار اكودنيس بوا ،كسى اليسيطل بي حب كامتصد درجات جنست بول خرض نماز کے بعد حیاد فی سیل اللہ کے برابراور نہ بندہ کے میزان کل میں کوئی ٹیکی اتنی وزن واڑا بہت ہوئی قبتا کہ اس كاده عاندر وجهاد في سيل النديس مركما ياجس راس سفي دا و خدايس سواري كي إ

ح*صّهٔچ*هارمِ درس دومِ

# جهادفی سبیل الله کی عظم من وارم سا

## سورة التوبيكي اليت فبر٢٢ كي روشني مي

اس ایشمبارکد می گویا کی ترازوعطاکردی گئی ہے ہر تدی ایمان کوس میں وہ اسپنے ایمان کو تول سکتا ہے۔ اس ترازو سکے ایک پلاسے میں وہ الے اپنی النہ اور اس سکے دسول اور اس کی راہ میں جہا وہ قبال سے محبت ورغبت کو اور دوسے میں والے کی عواتی دنیوی اور مال واسباب و نہری کی ہت کو اور میر دکیھے کہ کون مرا پلاا جبک رہا ہے۔ اگر میلا جبک رہا ہو تو فیھی المصلکی ب اسے چاہیے کہ اللہ کا شکرا واکر سے اکد مزید توفیق پاست ، اور اگر ضرائخ است و دومرا طرا بھاری ہو تواسے چاہیے کہ فوراً متند ہو اور اصلاح پر کم لئے ہوجا سے بصورت و رکھ جاست ، دفع ہوجا سے اور النہ سکے فیصلہ کا انتظار کر سے کے اس

جهاد فی بیل الله كى غايتِ قصوى اور منتهائے مقصود یا ُعبادتِ ربِّ اور شہادت علی النَّاسُ کا تمبیلی مرحلہ اظالانزاعة علىالانكه تبى ارم ﷺ كالقصار بعرث ادراس کی تمیل کھے لیے ہٹی سلم کو دعوت سعی ومل جهادوقال في بيل الله كيموضوع رقر النجيم كي مع رين سورت سورةالصف

الله التر

اور 

#### تمہیب المسبِّلَ اور ان کی اَحکوات اُ کے بعض منترک مضامین

قران علیم بن ساغیوں پارسے کی اخری سورت بینی سوق الحدید سے الے کرا تھا تیسوں پارسے
کے افتقام نمین سور قائقریم بہ کہا طاقع او سور کرنی سور توں کا سب سے بڑا اکھ (CONSTELLATION)
وار دہوا ہے۔ یہ دس سور توں کا ایک نہا سے حیسن دجیل گارستہ ہے جن میں جندا مور واضح طور پڑترک
بین اور ج کامطالعہ قرائ تھیم کے سیش نظامنت نصاب میں محمل سور توں کی سب سے بڑی تعداد اسی
مجموعے سے ماخوذ ہے لہذا اس میں شال سور توں کے مشترک کا ت سے بارسے میں مختر اشارات کے ان شار اللہ اللہ العرزی بہت مفید ہوں گئے۔ وہ مشرک امور رہیں۔

ا- یسورتین تقریبانسب کی سب زماته نزول کے اعتبار سے مدنی دور کے نصف اخریستے للتے ہیں : جبکہ اہل ایمان نے ایک باقاعدہ اُسٹ کی اُسٹ کی حیثیت اختیار کر ایمتی ۔

۷- کیمب سبے کمان میں خطاب کا اص رُرخ دائمت میں جانب ہے۔ کُفَّار خواہ شرکین ہیں۔ سے جول خواہ الی کمآب لینی میود اور نصاری میں سے ان سور تول میں نخاطب بنیں ہیں ، نا بالز دعوت میں تبلیغ میں خوا تبلیغ منظر زطامت والزام میں ودکا ذکر اس سلسلے کی اکثر سور تول میں ہے را درا کیک مقام رِنصار ٹی کا مجی ! ) کمکن صرف بطورِنشان عبرت!

۳۰ - أتمت ملرست خطاب بي ايسه موس بواسه كرطويل مى ادر مدنى سور قول بي جوابم ادراساسى مهاصف نهايت تفسيل ادر شرح ولبط سك ساته بيان بوستهي ان سور تول بين گويا اَن سك خلاصه مرج كردية سكة بين ماكرانيس بآساني حرز جاب بنايا جاسكه !

م. ممنا فرن سے خطاب کے ممن ان میں سے اکٹر سور توں پن کامت اور رحفرت الجرجد فی است اور معفرت الجرجد فی ایک قبل کے مطابق اعتمال میں سے اکٹر سور توں پر تا ہے کہ جیسے ملاؤں کے مذبات اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ملاؤں کے مذبات اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ماور کے مذبات این کچومر در پڑر ہے ہوں اور اس کے مذبات اور جند آفاق میں کی واقع ہور ہی ہوا ور انہیں اس پر مرز نش کی جاری ہو جیسے بی مسال کئم اُلٹ کے اللہ باللہ باللہ

ان سورتوں کے مضایین برخور کرنے سے بین مزید باتیں بہت ایم اور قابل تو بسائے آتی ہیں۔
ان دس سورتوں ہیں سے باپنے وہ ہیں جن کا آغاز سستے کیلید" یا " یک بیٹ کیلائے گلاہ سے بیان افاظ سے ہوا ہے۔ اور معان کا خار ہی اور معنی کا افاظ سے ہوا ہے۔ اور معان کا خار ہی اور معنی کا مورت کی افوال کا خار است میں اگر ہے۔
اور معان کھے اور ہی شان کا حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں آگست بھا است کا جا الحال کا خار اس کا موال کا خار مورت سورت اس کو الحدید ہے اور ابقی سورتوں ہیں سے اکثر اس میں بیان شدہ مضایین کی مزید شریح وقرض پر شورت سورت الحدید ہے اور ابقی سورتوں ہیں ہے بکر اس میں بیان شدہ مضایین کی مزید شریح وقرض پر شون ہیں ۔ بہانچ بر خرص ندید " اُحدا المست بھات ہے بکر واقعہ ہے۔ ایک شمر مطاب کا نقط آغاز وارس کے ایک بھی المدید ہے کہ اس میں میں بیان میں ہورت کی میں بیان میں بیان میں بیان میں میں بیان میں بی

#### سورةالصف

سورة لصف سي المستحات كي صف بين عن قلب سكه مقام پر وارد هوني سب اس ليك دوسجات اس سے پہلے بي لعين المسديد اور الحشين اور دو بعديں لعين المجمعة اور مالسف ابن م مزير براك مضاين سكه اعتبار سيمجي اسسه س گروپ كام كردو كور قرار ديا جاسكتا ہے۔

خودسورة الصف كاعموداس كى آيت ما سيمعيّن موّاست سيمين مِ إستى مُ إِخَلَهَ الْدِيرِّفِ الْسَيْقَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ " إِ" السُّرك وين برح كوكل كوكل وين يا نظام ذندگى بِفائب وافذكر تا إِ" جس سے بيك وقت دين كوفلسف و يحكت كيين اېم اور نبيادى مضايين كى وضاحت بوتى ہے :

ثانیا ۔۔۔ اسے مطالبات دین 'کے من پر بھی مرتبہ کیل کا تعین ہوا ہے۔ اس لیے کا دین ہوا ہے۔ اس لیے کا دین ہوا ہے۔ اس لیے کا دین ہورے اس وقت کک کا ملت اوا نہیں ہوستا ہو ہے۔ اللہ کا دین ہورے افغام زندگی ہے۔ پر فالب ونافذ نہ ہو، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ کی طاعت صرت انفادی زندگی میں کی جا سکتی ہے۔ انسانی زندگی کے دو گوشے اس سے فالی رہ جا میں گے جا جماعی نظام کے زرات تھا ہوتے ہیں گویا بات وہی ہوگی کہ سے

الأوجهه بندس تجرك ياجازت أدان يحجاب كراسلام به أزاد

مزیدبراک شہادت علی انگاس، کا کامل جی بھی اس وقت تک ادانہیں ہوسکتا، جب تک کہ بوُرا نظام جی جملاً قائم کرکے اور الفعل چلا کے مزد کھا دیاجائے اوراس طرح فوج انسانی برحیابت اجماعی کے مختلف گوشوں کے من میں ہوا بیت خداوندی کاعلی نوز بیش کرکے کامل اتمام محبّت ذکر دیاجائے۔

ثالث السياري الما المام المتعلى التوطيد والم كن مقصد لعبشت كى امتيازى المامامي وكميلى التوطيع والمتحدد المرادي المرادي والمرادي والمرادي والمردي والم

ا- المنحضور ووچنروں کے ساتھ مبعوث ہوئے ایک آگھ لی العین قران مجیدا ور وُور تشک دِین الحق "لینی اطاعت خدا و ندی کے اس الاصول پرمبنی انسانی زندگی کا کمل اور موازن نظام عدل وقسط! ۲- اکبیٹ کے مقصر بعثت ہیں جہاں انزار و تبشیر، وعوت و تبلیغ ، تعلیم و ترمیت اور ترکینفوں اور بھنی مرب ایسے اساسی و فبلدی امور بھی لامحالر شامل ہیں جو بعثت انبیاء ورسل کی اسل عرض و فاست میں اس وین بی کی شہاوت واقامت کا آمامی و کمیلی مرحلہ بھی شامل سے اور مہی آپ کے مقصد لعثت کی اتبادی والد، میں یا

ی رہے ہ<del>ہ ہے مہر سے ہے۔</del> سے تدردِدل کے داسطے پیداکیا انسان کو درنطاعت کیلئے کچوکم ندستے کر وہیاں!) اکت ساج میں ملانوں میں سنسے جوعا فیستہ کے گھسٹے میں ببٹیر رہنے کو ترجے دیں بھاد دقال فی مبیل اللہ کے شدا مَد دمصا مَب پر اِبقولِ میکرمراد کا دی سے

متبتی رایس مجم کو میکاری دان پراست چاول گفتری

ان كوشديد ترين الفاظيش تمنية كيا كياسي كما الله اوراش سكه دسول پرايان اوراق سكه ساخة عنى وحبت سكه ذبانى وعوس دعون برايان الارك ورسع مي مغير نهي بلا يران ترانيان الله كغير وغضب كويم كان والله كان الدين كي شهاوت وجود والى يس اگر آن سكه ساخة عمل كي شهاوت وجود واضح كويم كان الله كان برادي مي مئرت بديد كرسفه اور كهيا و بيف كه سيد آماده فرد و دواضح دورانسان بانعل ابنى جان اورانيال الله كى داه مي صوف كرسفه اور كه بيت يرها سه بحري مي اصل معادق الايمان ان دوك كوقراد ديا كيا سعين كان مؤرد مي وه ايمان جاگر مي بري بين من مؤرد مي موادي من و ايمان باگري بري بري بين كي مؤرد من من و منا در كان منان جود اور من منان جود اور منان منان مود كرد اور منان ما كران منان مود كرد اور منان مود كرد و منان مود كرد و كان منان مود كرد و كرد اور مناكور و كرد اور مناكور كرد و كان مناده و كرد و كر

اور اسس کی اساسی غرض و غامیت معنین ہوتی مشتیک ادیت علی المت کس اب یہ سور تا مبارکر کل کی

علی وقعت ہے اسی مومنوع پر ، بنیا نچ اسس میں زحر و تربیخ جمی انتہاء کو پہنچ گئی ہے اور زغیب نثوی ہی نا

ہوشتا اول کی آخری آیت (یکی میں گویا بائل دو ٹوک افغا فامیں فرادیا کر اگریم سے دل لگا بہہ
اور جہاری محبت کا دعویٰ ہے توجان لوکہ میں تو حجوب ہیں وہ بند سے بوہماری راہ میں سیسہ بلاتی ہوئی دیوار
کے اند جم کر جنگ کریں ' دعلام اقبال نے بالکل اسی انداز اور اسلوب میں کہا ہے یہ شخر کر محبت مجھے
ال جو انوں سے ہے۔ ستاروں بہ جو ڈالتے ہیں کمند ہے گئی اجھے بھی اسس وادی میں قدم رکھنا ہو، وہ موج
مجھر کر اسکے بڑھے۔

بیشبادت گرانفت بین قدم رکهناه کوگاسان سیمت بین سلان بونا وامغ رہے کواس آیر مبارکرسے اسلام سکے نظام محمت میں خیراعلی (HIGHEST GOOD) کابانکل واضح الفاظ می تعین ہوجا آہے!

حسّمة شادی از دوسرار مسلومی چارای آیات برش بسے اوراس میں اس سورہ میادک کے مرکزی منسون کے حسّمت شادی استعمال کے استعمال کی استعمال کی مدیخ کے میں ان کی ماریخ کے میں ان کو میں ان کو ماریخ کے میں ان کو ماریخ کے میں ان کو میں کو میں ان کو میں ان کو میں کو میں ان کو میں کو میں

آست نبره میں ان کاده طرز علی سلسند آنا سے جوانہوں نے حضرت موسی کے ساتھ اختیار کیا۔
آنجا ب کوئی امرائیل کی جانب سے لیتنا گرہت سی ذاتی ایڈارسائیوں سے بھی سابقہ پیش آیا ہوگا دھیا کہ خونبی اکرم میں اللہ علیے وطرکو واقتہ آفک وغیرہ کی صورت میں پیش آیا ایکین اس سورت کے مرکزی ضمون کے احتیار سے بہاں اشارہ معلوم ہو اسبے اس قبی اذتیت اور ذری کوفت کی جانب جو حضرت موسی کو کہس وقت بنجی جب بنی امرائیل نے قال فی سیل اللہ سے کو داجواب دے دیاجس پر آنجا ب نے ان سے مقدید بیزاری کا ظہار فروایا۔ وطاحظ ہوں آیات ۲۰ تا ۲۱ سورہ الحاکمة ق

ایت نبرای مذکورسه میمود کاه و طرز عل حوانهول سف افتیار کمیا حضرت میسینی سکے سات ابالحقوں ان سکے علمار کی وہ کوئر ٹی اور ڈوشائی میس کی بنا پر انہوں سف النڈ سکے ایک جلیل القدر تغییر کو جاد وگرا در کافر مرتدا در واسب انسل قرار دیا اوران کوعطا سیکے جانے دائے دائے جزات کوسح سے تبدیر کیا۔

ایات نمبری- ۸ مین نعشد کھینچا گیا ہے یہود سکے اس طرز عَل کا جو نئی موعوداور رسول اکفرالزال آلیاتیہ، علیہ وقلم اور اکپ کی دعوت سکھنمن میں ظاہر ہوا، لیمنی انتہائی سیخرانه حسد، کنفس اور می اعنت ومی صمت میں ۔ حدور حرکھنٹیا اور کمیسنے متعکنڈوں پرا تر اُئا۔ اِس سیامے کو اِعراض عن ایح سکے باعث ان میں ہودنا ء ست اور کردلی پیدا ہو یکی متی اُس سکساعت و کہی کھکے میدان میں تو اُنھنٹورا در ملانوں کا مقابلہ یکرسکے البتہ او پھی تھیار لا سے کام لیفنگی ہر مکن کو مشش انہوں نے کی بیسے تعبیر فروا لا الشرکے نور کومند کی بھیونکوں سے مجمّا و بینے کی کوشش اِ سکے حدور وضیح و بلیغ الفاظ سے اِبقول مولانا ظفرعلی خاں۔

نرمداهد كغرى مركت نيمت دوزن في مينوكون سيديران بجبايان استعماً!

اوراس كے بعدوارو برتى وہ أيم مباركر جاس سورة مباركر سكے يليد بنز ارتووست،

دوسرد دوم و المانع المانع المانع المانول سدايك موال كياكيا المحاته المائيكي المحاد والمرابعة و المرابعة و الم

دوسری آیت میں اِس سوال کا جواب مرحمت فربا گیادا بیان لا قالند براِ ور اُس سے رسول پر اور بہاد کر دائش کی راہ میں ، ادر کعیافہ اُس میں اپنے اموال بھی اور اپنی جامیں بھی بہی میں خیر مُضمرہے اُ بقیر جار آیات میں اسی خیر کی تفاقیسل میں جنانچہ اس

آئیت نمبراایس ذکر سوامفرت اور واخلهٔ جنّت ، اور فردوس مریس سکه یکیز و سکنول کا اس تصریح کے ساتھ کہ اصل اور عظیم کامیابی ان ہی کا حصمول ہے !

ایک فطری جماعت کی صورت ا ختیاد کرلیں سگے!

اً خُرْس ایک اشاره اور اِ ۔۔۔۔۔ پُوری سورۃ اصعت اسل مِی تشریح آوفسیل ہے اُم الْکَیکَاتُ لعبی سورۃ الحدید کی آبیت ک<sup>ام ا</sup>کی' اس اجمال کی تعنیل بعد میں اَستے گی۔

☆ ☆ ☆

### ربهاد فی سبیل الله ای*کنظسیی*

(ب) جہادیا مجاہدہ باب مفاعلہ سے بیر جس سے خواص میں مشارکت اور مقابلہ دونوں شال ہیں۔ لینی رکش کمش'۔انگریزی میں ؟ TO STRUGGLE HARD "

سبیل"کے الفاظ سے گویا اگر کوشش گیشکش نفسانی اغراض کے بیے ہوتویہ جہاد فی سبیل انفس" ہوگا علیٰ ہزاالقیاس جہاد فی سبیل الوطن بھی ہوسکتا ہے اور فی سبیل الفوم بھی، فی سبالا نظامی بھی ہوسکتا ہے مھی ہوسکتا ہے اور فی سبیل الجمہور پر بھی، فی سبیل الشطن بھی ہوسکتا ہے اور فی سبیل الطاغوت بھی ا

ادران سب سعه جدا ادر هراعتبار سعه منفرد سبح بهاونی سبیل الله ایشد و مرادی سبیل الله ایشد و مرادی سبیل الله و د

بور المراغازيام جهاد اكبر معاهده مع النفس،

'غایت اُولی' یامقصراً آلین \_\_\_\_ استَّمادت علی النّاس' من می ایم است می النّام اللّام ال

عَ يَتِ اللَّهِ مِن يَا اللَّهِ مِن لِ \_\_\_\_ الطَّهِ الرَّدِينِ الْحَقِّ عَلَى الدِّينُ كُلِّهِ ' فَا يَتِ وَصُلَى الدِّينُ كُلِّهِ '

مصهچهارم درس چهارم

نبى الرم من الله كابنيادى طرلق كار يا انقسب النوى كااساسى تفاج سورة الجمعة كى دوشنى مين معاضا في مضامين

- المضور منى النطبية المي دوجشين
- خصوصی ----" اَهْسيْدِين" کیوانب
  - عُمُومي \_\_\_جُله \_\_"اخْدِينِ .
- حابل کتاب اُمنت کی ذمته دار بان
  - ان مصاعراض ورُوگردانی پرسزاوعقوبت
    - اس من مي ميهود كى شال!
- انبیارام کی اتول می می این کال افلاقی و اکاصل بب
  - الله كي جيئة بوف كازعم
  - اصل فيصار كن بات : زند كى عزز زسي إمرت ،
  - حِكْبَت ولَخْكَافِرِ جَبْعَثُهُ

الشّه كورة في نبع من كرد على الله الله و ال

سورة الجعركا عمود اس كى آيت المست عنين به واست جس بين ارم صلى الفرعلي و المكانيادى طراق كاريا اساس منهم عل بيان به است لعين "يَسْلُوا عَلَيْقِ مَرْ الْمِيتِ هِ وَكَيْرَ كِيْفِهُمْ وَدُعِلِمْ مُ الْمُكِنْبُ وَالْحِيكُمَةُ إِ" — (وَكُول كوالله كى آيات سنا)، أن كانزكركرنا اور انهيس كماب و يحكمت كانعات الله من الم

کی تعلیم دینا!) الحد مدالله اکراتم الووف نے جہاں سورہ بھسٹ کی مرکزی آیت پیضل و مدال کلام کیا ہے ! نبی اکریم کا مقصدِ بعثت! نامی کی سیچے میں ، وہاں سورۃ کچھوکی اس مرکزی آیت رجھی کافی وٹنافی محت سپر دِقلم کر دی ہے ، اپنے اس مقاسلے میں جو! انقلاب نبوی کا اساسی منہاج اُسکے عوال سے متذکرہ بالا کی ب میں بھی شائل ہے اورعلیٹر مطبوع بھی موجو د ہے۔ بہر نورے اس مقام ہراس سکے عادیکہ کی جیداں حاجبت نہیں!

حمود کی تعیین کے بعداس سورة مبادکہ کے مضابین کاتج نیر مہیت آسان ہے اِسورہ مصنف كىطرى سورة الجمعركا ببلادكوع يهى ويحقو ريشق بصيحبب كداس كادوسراركوع بوبالكل موزامهم كَى انْدٌ: يَا يَعْدَا الَّذِينَ امَنُوَّا "كِه الغاظ عِيرِ شروع بوّاجي، في نسب أيمكن صمون ييمون ے۔ اس طرح باعتبارِ مفاین اس سورة مبار كي كي عين عصف موت:

حصدًاق لَ عِلداً بِاللهِ بِرِشْل ہے: حصدُ اق لَ بِهِي آيت سوز الم عذب كه اندايك نهايت بُرِطِل تهدد بِشِ لَ ہے حس بيس بات اصلاً وبي بان برنى بيروسور المصف كي بيلي أيت مي واروبوني بعد مصرف اس فرق كے ساتھ كر واں مستبَعَ " تھالين فيل اصى اور بيان يسسبت "سيلين فيل مضارع بولال بصعال أويتقبل دونول كوران دونول كوحم كرايا عاست توازمان كاكابل احاطه وجابا ببصط دومرى طرف؛ منافي السَّنَا وْرَسَافِي الْأَرْضِ أِسْ كُواكُون ومُكان كَي كُل وسعت مراوسه-اس طرح تسبیح باری تعالی زمان ومکان کی مجلر وسعتوں کا احاط کرلیتی ہے۔

اس آیعظیمیں دومرااہم کمتریہ سے کہ اس کے آخریں اللہ تعالی کے جارا سائیٹنی آت ہیں، جواکی بہت غیر عمولی بات اجھ اس میے کہ عام طور پر آیات کے اختتام براساء باری تعالیٰ دو، دو کے بوڑوں ہی کی صورت بی ا ستے میں غور کرنے سے علوم ہوا ہے کہ اس کاسب عمودوالی ایت ہے، جس میں ائفضور کے اساسی منبع عمل کے بیان سکفیمن میں جار امور کا ذکر ہے اور الخضور كي مادول شانيل در العص بين المتدلعالي كعيد اسابي شي كا إلى الدوت ايات مين نعتقب شبنشا وارض وسار (العركك) ك فراين (PROCLAMATIONS) كو باواز مبندر يدكر ساسف كا معلِيَّ تزكيهٌ مِن صحيليّا بصالتُدى قدُّوسيت كا (الْفَيْدُوسِ" تعليم كمّاب ليني احكامُ تنتِيَّ اور قوانین حلال وحرام کی تعلیم میں ظہور ہو ہا ہے اللہ کے اختیارِ طلق کالعینی ہے کہ وہ بڑھا ہے حکم دے۔ (إِنَّ اللَّهَ يَتَحَسَّكُمُ مَا يُوتِيكُ) اوريي عنبوم بع الله ك اللَّعَوْني يُوس بع له اور "تعليم كمت" كاتعلَق بصالله كمام المرام المرامي المُحكيمة سع!

ووسرى آيت جهال اصلاً محت كرتى ب آمضور كشراساس منج القلاب سعوال من طور يراس معيد يعيى معلوم بهواكرا تخضور" الميتين" <del>بهي مين منه الطاسق ك</del>يّرادرآپ كي بعثت بهي اوْلاُو اصلاً ان بي كي جانب عنى ريركوبا آك كي لعِنت صوصى "بها!

و پوهن آیت نے اس نفیدست کے باب میں اٹل صابط بیان فرمادیا، کہ یہ فالصة المالی دین اسے بہتے جاسے دسے بالنفل توہوانبی اسے بہتے جاسے دسے برانفل توہوانبی اکرم پر (اِن فَضَهُ کَلاً کَانَ عَلَیَ اُن کَی بَدُی اِس کے بعد فضیلت کا درج ل گیا بنی الحیل کوئن میں اکرم پر (اِن فَضَهُ کَلاً کَانَ عَلَیَ اُن کَی کَوان مِی اَوْلِین بعث تب بھی ہوئی ۔ چنا نج اُن ہی کی زبان میں نازل ہوا اللہ کا آخری اور ابدی دسرمدی کلام ——اور ان ہی کے دروج و ای اوراطوار و عاوات میں قطع و کریداورکی میثی کے ذریعے تیار ہوا اللہ کی آخری اور کالل شریعت کا آنا بانا یا اور سب سے بی قطع و کریداورکی میثی کے ذریعے تیار ہوا اللہ کی آخری اور کائل شریعت کا آنا بانا یا اور سب سے برھکریہ کہ اُن کی صدیک جُہدفورلی نبوت ورسالت اوا کئے اسے بعدایک عمومی ورج فضیلت ہے جو حال برھکریہ کہ اُن کی صدیک جُہدفورلی کو بخواہ وہ مشرق بعید کازر در وانسان ہو خواہ افرلیقہ کا سیاہ فام ——اورخواہ ہزی وہ برائن سے اللہ ایک اُن کے بعد میں یا موج اورخواہ ہزارسال پہلے پیا ہوخواہ آج یا آج کے بعد میں یا

جعتداق لیں باین شدہ مضامین کا اُبِ اباب میں قربے کہ اُنحفور کا کُلُ مَنِعِ عَل گھومتا ہے قرآن مجمد کے دریعے آپ نے اہل عرب کی قرآن مجمد کے دریعے آپ نے اہل عرب کی کمایتی بلیٹ کے دریعے آپ نے اہل عرب کی کمیشت کا یا بھی بلیٹ دی اور جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب اسلامی کی کمیل بھی فرادی ۔ اگر آپ کی بعثت صرف ' آمیس سین ' کے سیاسے ہوتی تو گویا اس پر تجاد فرائنس رسالت کی کمیل ہوجاتی لیکن آپ موت ہوئے عرف اُمیس کر اُمانی کے سیاسے دوسرے مرحلے سے پورسے کر اُمانی اور جمع فوع انسانی سے سیاسے سیاسے کی کمیس دوسرے مرحلے

کفرانفن سپردہوئے امت محمد کی صاحبها الصّافة والسّالام کے جراحال اور وارث ، (وَ اِنَ الْذَ يُنَ الْوَ يُنَ الْدَيْ يَنَ اللّهِ يَعِلَى اللّهِ يَعِلَى اللّهِ يَعِلَى اللّهِ يَعِلَى اللّهِ يَعِلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ ا

ہے۔ ان ان اندازی اللہ آبالی کاشکراداکرتا ہے کہ اُس نے اُس کے قلم سے مسلمانوں پرقرآن مجید راقم الحروف اللہ تاکہ رہنکلوا دی جس کوعوام وخواص سب نے پند کمیا اور جسے تعیض الی علم فضل نے اس موصّدے پرحرف آخر بھی قرار دیا۔ اس موصّدے پرحرف آخر بھی قرار دیا۔

الى معادت بزور إزونيست كان بخشد فدائ بخست نده!

فله المعتبد والنته أسبرمال يبال مرف اس ربط كلام كى دمناحت كافى ب المضمون كى تفاس مذكره الاكاني ب المضمون كى تفاسل متذكره الاكاني م

میں آیات م ۹ ۹ ۹ ۹ )آخریں نہاست زور دارالفاظ اور زجر و تو بیخ کے اندازیں فرمادیا کہ خواہ ممرت سے کتنا ہی بھا گو وہ وقت مِعْنِن پر تبہار سے سامنے آکھڑی ہوگی اور بھرتم لوٹائے واقعے اس عالم الغیب الشہادہ کی جانب و تمہاراسارائخ اِجھا تبار سے سامنے کھول کر رکھ دسے گا۔

اولاً ۔۔۔ اسے اس صل فضیلت والے دن کی جانب ازسر نورم مانی ملی جرمفتہ کے دنوں کا سروارہ سے اور جے سے دو نے اپنی ناقدری کے باعث کھودیا تھا۔

ثانیا — ومت بیع و شرار کامی صوف ایک مقور سے سے وقفے کک محدود کر دیاگیالینی اذان مجمد (اوروی بھی اذان تانی) سے نے کرنماز کے ادام وجانے تک اس سے قبل اوراس کے بعد کے یہے ترغیب و تشویق تو نہا بیت زور دار طبق ہے کہ اس پورسے دن کو دین ہی کے بیے وقف کیا جائے رہیا کہ بہت سی امادیث میں وار وہوا ہے انکین اسے فرطن نہیں کیا گیا۔
کیا جائے رہیں کہ کہ بہت سی امادیث میں وار وہوا ہے انکین اسے فرطن نہیں کیا گیا۔
منالٹ سے جو کا پروگرام الیسامر شب فرطای کیا بعنی خطبہ ونمازی ترتیب السی حیون رکھی

كَنّ كه وه إ وَذَكَ اسْمَرَدِيّه فَصَلَى "كى كال تصورِين كُنّ كربِهل كون البررسولِ"، منررسول برکفرسے بوکرفرنف مذکرسرانجام دسے دیج محمت سے سی کرا تحضور جمداور عیدین کی نمازول میں بالعموم سورته الاعلیٰ اورسورته الغاشیه بڑھاکر ستے ہے، جن میں اسیٰ یذکیر ، کا حکم نہایت تذکرہ سَهَا جِلِين: \* فَذَكِنُ إِنْ نَفَعَتِ الْذِكْرَى ة سورة الدعلى اور فَذَكِّرُ إِنْمَا اَنْتُ مُذَكِّرُهُ سورة الغاشيه اور بيرملان التدكيح ضوري دست لبته ومأيي اور نمازا واكري ر

ذراغوركيا عاسفة تويابت إعل واضح طور رنظراتي بهد كتبعه كاس بروكرام مي المبت خطبة جمعركى سبصه اس بيلي كدنماز توويلي يعبي روزانه بإثنج بارريهي جاتى سبصه اورخو دنماز جمعهم نما زطهر کے قائم مقام ہے جس کی مجائے دو کے جار کعتیں ہوتی ہیں ۔اس عیقت کی جانب اتثارہ سور المجمعہ كى آخرى أيت لين تعبى سين من مين مبل انون يراس بين عمّاب فرماياً گيا كه انهون في خطبهُ حمد كي ابميت كومحسوس نكيااور يحم محدوالي أيت بين مجى سبيحس بين و مقاسسَعُوا إلى ذِكْرِ اللهو " كما الفاظ وارد موسف اورظا هرسيسكه ذكر كااطلاق اكرجه نماز يرتعي ورست سبصة ما بم يبال بدرج اولي أس تذكير پرسه بعراصل غرض وغایت خطبه سهدیکین اس کی قطعی و حتی تعیین موتی سید اس مدیث متراهایت جس مين جمعر كع سيام جلد أسف كى ففيلت كدرجات بان موست بين اوراً خرين فرما يكيا بعد كر: فَإِذَ احْرَجَ الْإِمَامُ طُورِيَتِ رَجِى جِب الم اطرويف كو لي أكلا

الْتَكُعُتُ وَرُفِعِتِ الْاَقْسُلَامُ بِهِ تِودِما فرى كَى رَمِرْلِهِينَ ديعَ مِاتِي بي اورقم الماسق عاسق بي اور فرشق منبر کے اِس وَمَ سے خطر سننے کے لیے جع ہو حاتے ہیں۔ توج شخص اس کے بعد آیادہ صرف نازاداكرف كديليرآيا بصرجعرى فضيلت

وَاجُمَّتَتِ الْمَلْئِكَ ذَّعِثُ دَ المِنْ بُوَكِينْ لَيْعُونَ الْذِكْرَ هُسَنَ جَاءَ بَعَدُ ذَٰ لِلْ مَاءَ لِينَ الصَّلَٰ إِ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْعَضْلِ شَيْحٌ و

ين اسك يد كوني حِسرنبين مع إن وطائام مالك بجوال احيار عليم الدين اللم غزالي) جب برواضح بوگار كرمعركي صل فضيلت خطبركي وج عصص به اور طبركي ال عرض وغايت ب تذكير، تو واضع مونا چا جيك كريز كي كفين من قرآن مجيدي كالمحم وارد مواسه كر، فَذَكِنْ بِالْقُرَّانِ مَنْ يَحْنَافُ وَعِيدُهِ ٥ (سورهُ قَ اخرى آيت ، خِائجُ مَديث شُرلفِ سيمي بي معلوم بوا بحك خطبة جمعين الخضور ملى الشرعلية وتلم قرآن مجبيدكي أيات مبارككي تلاوت فرا إكرست متض جبياكم مسلم شرلین ہیں مصنرت جابرابن سراۃ کی روایت میں یہ الفاظ وار دہوئے کہ '؛ ۔۔۔۔ آنخضور کے

دو خطیے ہوتے سقے بن کے ابین آپ (سقوری در کے ایس) مبید جا اکر سقے اور دخطب بی )

آپ قرآن کی قاوت فرایا کرتے سقے اور توگوں کو تذکیر فروا کا کرتے ستے آب ورحقیقت نظام مجم کے ذریعے آمنے میں آنھیں اللہ علیہ واللہ علیہ کیا ہے جاس سورة مبارکہ کی آبیت بامیں آئی اللہ علیہ کیا ہے جاس سورة مبارکہ کی آبیت بامیں آئی سینے آبیت ہو گئی کہ آبیت ہو گئی کہ آبیت ہو گئی کہ آبیت ہو گئی کہ آبیت ہو گئی کے خطیم اور با برکت الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ گویا اجہاع محمدی حیثیت اس مزئ اللہ اللہ کے ہفتہ وار اجماع کی ہے جونی اکر مل اللہ علیہ والم سے معمد بوشت کی تعمیل مینی اللہ بردین می ملی اللہ یک ملا اللہ برائی کی تلاوت اور اس کے علوم ومعارف اللہ میں میان مواجع کی تعلیم والمواد اللہ کی تلاوت اور اس کے علوم ومعارف کی تعلیم والم تعرف کی آبیا ہو مبارکہ کی تلاوت اور اس کے علوم ومعارف کی تعلیم والمعارف کی تعلیم والم کی تعلیم والمعارف کی تعلیم والمعارف کی تعلیم والمعارف کی تعلیم والم کی تعلیم والمعارف کی تعلیم والمعارف کی تعلیم والمعارف کی تعلیم والم کی تعلیم والمعارف کی تعلیم والم کی تعلیم والمعارف کی تعلیم والمعارف کی تعلیم والمعارف کی تعلیم ک

اوراس طرح زحرف ید کراس سورهٔ مبارکه کے تینوں جصے خود بھی ایک معنوی لای بی پروستے ہوئی ایک معنوی لای بی پروستے ہوئے نظر آتے ہیں بکا سورہ ماقبل کے ساتھ لل کراکی سین و تیل معنوی وعدت کی مورت اختیار کرلیتے ہیں ہوئی اسکی کھیل کے سیاف کو کا مقدول جائے ہیں ہوئی ہیں اسکی کھیل کے سیاف کو کا مقدول جائے ہیں ہوئی ہوئی ہے ہوگیا ہے۔۔۔۔ فَلَا الْسُسَنَدُ وَالشَدَى ا

سورة المجرات كى آيت <u>ها</u> كى رُوسسے ايمان حتيقى 'سكے دو اركان ہيں :۔ لِفَيْنِ فَلَبِي \_\_\_\_اور\_\_\_ جہاد فی سبیل اللّٰہر ادرسورة الصنف اورسورة الجمعه كي رُوسي إسلام كي دونلسيم ترين شيقتيں ہيں: جهادفي تبل التراور فراك مم گویا۔ قران منع وسر شیر ہے ایمان کا ایمان کامظهراتم بهجهاد اور \_\_ جہاد کامرکز ومحور ہے قرآن اِ اسس طرح بيمل ايك كول زين محانند ابندس بلنزر بوتا چلا مات كا الله المُعْدِلِيَّكُونَ كَلِمَةُ اللهِ فِي العُلْيَا" كَمْنُزل آماتِ! (اس موخوع برراقم الحروف كى لاكستحرير جاقلانيثاق ابت ومبره، عسك اداريد كم طوريشا تع بوزيمتى)

واقعه به به که د بکدُءُ الْاِسْسِلاَم ، میں دین کی اس اساسی اور نبیادی تیقیتیں ڈوہی تقیں ۔ ایکٹ قرار بھیم جیسے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وکیلم کی انقلابی جِدّوجُهر سکھٹمن میں 'اکرانقلاب 'کی حیثتیت حاصل ہے ایکٹ قرار بھیم ہے۔ أَرْكُرْمُ الصَّرْحَةِ مَا أِلَي الداكِ الْمُعْرِكِمِياتِ الدالِ المُعْرِكِمِياتِ الدالِيا

ادروتر بهادفى بيل الدج مامع عنوان به آپ ى إس مة و تهد كم يخلف مارج دم اصل كاواقعريه به كرير قرآن مجدي ي كرج اوركوك مي من في نيد كما تول كوج كايا اور قواب خركوش كردن و قرض و اين الونسكان لَغِي خُسْية ه اور " إفتر به كردن و من من المعالمي اور " افتر به المناس حسابه م وه من المفارعة في في في في في المناس و المفارع المنافقة في منا المنافقة في وكاديف والمحمد المنافقة في وكاديف والمحمد المنافقة في وكاديف منالكت المنافقة في وكاديف وكادي

مسناناً ہے انہیں اُس کی اَیات اور پاک. کرتا سبعے ان کو اور مسلما آ ہے۔ انہیں کماب اور حکت! يَّتُلُواعَلَيُهِمُ اليَاحِبِهِ وَ يُزَكِيَّهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِبُ وَالْحِكْمَةُ (الجمعه:٢)

قرأن كاكارنام الك بخليمين بيان كيجيئه تويهدكهس فصحابركوام رضوان الشرتعالي عليهم کے دلوں میں ایان پیدا کر دیا اور توحید ، معاد آور رسالت پر یعین محکم کی کیفیت پیدا کر دی بیکن اِس سے ائ برگیر تبدلی کا اندازہ نہیں ہو ماجو فران تھیم کے بدولت اُن کی زندگیوں میں بریا ہوگئی تھی اس لیے كر قرآن في أن كا فكر بدلا ، سوي بدلى ، نقطة نظر بدلا ، اقدار بلي عزام بدي ، المنكيس بلي الله ق برك، دل بيبال بدلير، خوت بدك، أميدي بلير، اخلاق بدك، كرواريد يه فلوت بدلي، مَوت بدلى · الْفراديَّة بدلى · اجتماعيَّة بدلى · ون بدلا ، وات بدلى حيَّ كُرْ سُبَدُ لُ الْاَرْضُ عَن يَرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَافَ تُسكِ مصداق أَسان بدلا ، زمين بلى الغرض فيرى كائنات بدل كردكودى \_\_\_ ادراس لورى تبديلى كا درليدا وراكرين قرائن كيم كى آيات بنيات البقول علامرا قبال ، بندة مؤن ز آلاتِ خداست ایں بہاں اندر براوچی قبست يوں كهن گرود جهانے دربرش مى دور قرآل جهانے ديگر كستس! تبدلي اگر حقیقی اوروافعی ہو تو اس کی کوکھ سے لاز اُنھادم اور شکش جم لیتے ہیں جن کے مراحل متديلى كى فوعيت إدرمقدار كى نسبت مسه كم دبيث بوسكت بير-ايمان في جتديلى صحابة كرائم بين بدايي أس فيص تصادم اورهم في كوم و إكسس كع جله مارج ومراحل كا جامع عنوان بي بهاد في سبيل الله اس تصادم او من كل الله والسانول كي ابني شخصيت كمد افلي ميدان كارزاريس جوار يرى وجهد المان المناس كور إفضل الجهاد ، قرار ديا كيك ميرجب ايمان التفاص ك إطن بين اس طرح راسخ اورستولی جو گمیا کرریب اور تفکک کے کاسنط کل گئے تواب اُسی جادومجاہدہ کاظہور عالم خارجی میں ظالموں 'مرکشوں اور خدا کے باغیوں سے مکٹس اور تصادم کی صورت ہیں ہواجس کامقصد قرار ہا البحبیر رتب بعين اللثرتعالي كي كبر ماني كالقرار واعلان اوراس كي حاكميتت مطلقه كابالفعل قبيهم ونفاذتاكر "ابتركي مرضى جيم أسان پروري موتى ب نين ريمي تو إ - اوراس كي أخرى منزل الله توال في سيل الله » عس كامنها مصمعمود عين مواإن الفاظيم كر:

من الفاذقراني كيروس وركب فكربيك فكرورة (المدور س) اور تبول علار اقبال

یا مستب افلاک بن تجیرسل یا فاک کی آخرسش میں تبیع و مناجات دو مسلک مردان خود آگاه رفعد است و نیا آت یا

مستيدناميح عليه الستسلام كمصالفاظ-

اور جنگ کرستے رہوان سے بہاں تک کر " فستسند" بالكل فروبوحاست اوراها عت كُلِيتَ اللَّهِ بِي كَي بِرِنْدِيكُ إِ وَهَانِلُوهُ مُ حَتَىٰ لَانَكُورُ نَ فِتَّنَةٌ ۗ وَكَيْكُونَ الدِّيْنُ كُلَّةُ لِللَّهِ ﴿ الْأَنْفَالَ: وَسَ

امان وليتين اورجها دوتمال كاميى وه لزوم المى سبيرس كونهايت واضح اورواشگاف العاظات

بيان كما كما قرأن كيم كى اس أية مباركس : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينِكِ الْمُوَّا

مومن توكبسس وبي بين جوايمان لاستشالله پراوراس كيرسون پريمرشك يس نه رئيسنداورجها دكريستي رئيس الندكي راه ميس اور کھیا تے رہے اس میں ا بینے اموال اوراين جانس يقيقت بيريبي بيرسيح

بِاللَّهِ وَدَسُولِهِ سَنَّمَ لَـمَ يَرُسَّا بُول وكجاهت كذؤا باكموالي سنرو ٱنفَيْهِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ أُولَيِكَ مُسترالطبد قون والعجرات: ها

واضح رسص كراس أئير مباركه سكه اقول وأخر حصر كااسلوب بعبى بصداور أية ماقبل مي حقيقي لميان اورٌ قا نوبی اسلام' کے مابین فرق وامتیا ز کامضمون ہی گئی یا مؤرن صادق کی جامع وما نع تعراحیت قرآبی کیم کی کسی ایک آست می مطلوب ہوتو وہ نہی آست ہے۔

الغرض قرآن كما الله عاصل بي اليان اورتيتين اورائ كالازمي نتيج بين بهاد اورقال إن میں سے ایمان دلیتین اصلاً ایک مفری حقیقت اور داخلی کیفتیت کا نام ہیں ، چنا نخیر عالم خارجی میں اسلام کی دوعنیم ترین اورنمایاں ترین حنیقتیں ہیں قرآن اور جہاد یہی وجہ سے کمہ یہ دونوں ایمالیجتیقی کی ستنقل علامتون (SYMBOLS) كي حيثيت ركهت بي اورمردمِ من كي خفيت كابوبَيُولي تختل اوتصوري المجرّا ب أس كمايك إحديق قرّان اور دوسرك القريق والوّري ولا بري إي

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى حياستِ طيتبر اور خلافت راشده كمه دوران اسلام كى نشأة أولى ال غلبّه دین بعث کا دوراً قول بلاشائبّه رایب وشک، نتیجه تقامیحا بَکرام <u>نفیکی تعلّق قرآن</u> اورجذیه بهاد کا\_ نیکن بریمی ایک ایسی اریخی سینفت سیسے سے اکارمکن نہیں کرچیے ہی اسلام نے ایک ملکت اور سلطنت كى صورت اختيار كى إن دونوں كى حيثيت ثانوى موكرر دگمتى -اعداليا مونا ايب مديك منطقى اورفطرى بحى تعا- اس ليح كرايك طرحت توكسى مملكت يسلطنت ميس أولين وابم ترين تسله شهرميت كابهز استصبحا كي فالص قانوني مسلوب يعتب من تمام رحبت انسان كو ظام استعام تى جد اللن سع كونى سروكار بى نهیں ہوناگر اِنتول علام اقبال ﷺ بندوں کو گباکرتے ہیں تولانہیں کتے اِ ۔۔۔۔ مزید براک کس کا

ك مول شريعية جارين: قرآن ، سُنْتِ رَسُون ، قياسٌ ، المَنْع الهي أولْهُ أَوْقِهُ لَهُ كَامِا آهِ-

له حفرت أكبر كابهت باراشعرب.

صُوم ہے ایان سے الیان عائب موم گم سی کام ترکی کا مولاناروم سے اِن الفاظیں سے

كامرىيە مامولا باروم مىلىغان العاطوين كىر چىنند خوانى مىحمىت يونانيان

چىنىدى مىت چىابى (حاشىرا<u>گلەصفىرر</u>الاحظافرائيس!)

وّم ہے قرآن سے، قرآن رُخست قرم گمُ

رم ہے قرآن سے افران رصف وم

كحكت قرآ نميسه دابم سخوال

اسلام میں سے سواتے اس کے نام کے اور استسهدة وَلاَ يَسْفِى مِنَ الْعَدْانِ مَ مَعِهِ إِنَّى رَسِهِ كَاور قرآن مِن ساسة

لَايَبُعَىٰ مِنَ الْإِسْسِيكَ مِر إِلَّا إلاَّ وَسَسَمُهُ وَشُكُوةً : كَمَابِ العلم ) صورتِ الغاظ كه اورمجهِ سَنِعِكًا -

بعینه یمی معامله جاد ' کے ما تدیمی موا ، جب صل زور ایمان پرند را ملکه اسلام پر موگیا توجها دیمی چِ ایمانِ حِنْقِی کا رُکنِ رکبی تصاخو د بخودنگا ہوں سے احصل ہو باچلاگیا - اور سادی تو <del>غُر ارکابن اسلام</del> پر مربحز ہوگئی جن کی فہرست میں جاد سرے سے شامل ہی نہیں ہے، گو ایجاد ربطلم قرآن سے بھی بڑھ کر موار اِس لیے کر قرآن ترخواہ میار میں کے ایک کی حیثیت ہی سے سہی مہر طال سٹر نعیت کے ا<del>حکول اراب</del> میں شال توہے ، جہاد تو زصرت برکر اسلام کے ارکان خمس میں شامل نہیں بلکر نظام فقدیں بھی اِس کی تیشیت فرمن <del>عی</del>ن کی نہیں صرف ف<del>رض کفای</del>ہ کی ہے۔ اس پرستنزاد رکہ جہاد کا تصوّر بھی منے ہوگیا ادر اس شعرۂ طبیتہ کی ثناخو<sup>ں</sup> كوجڑا ورشنے سے جدا كركے ہراكيب كومختلف دبگ وسے دياگيا بينا بخيرا يكب طرون جها دمع انتقنس كا دُرخ اعمال اورمعاطات كي منجدهار سيعير سعبي يرسعه اذكار واوراد اورنغسياتي رياضتول اور درزشول كي راو بسير (SHORT CUT) كيجانب مورد ماكيا اور دوسري طرف جهاد كوقبال كيم معنى قرارد بيكراس كا مقصد ملكت كى مرحدوں كے تحفظ و دفاع اوراب چلے تو توسيع كے سوانچ چد زرما ، را سرك فظم ، كفروفس اورزور ومنكركى برصورت كيساتوملسك شكش اورتصادم اورحق وصداقت كيرجار ، تيكى اوراستبازى کی رویج ، کلئر توحید کی نشروا شاعت اور دین حق کے غلبروا قامت کے یہے ہیم جدو تربید اور اسس ك يديم وطاعت ك احول رمبى نظام جاعت ك قيام كامعالم الماني ألجله احقاق عق ا درابطالِ باطل کی مُنظِّر معی حِربر موکن سکے بیسے <del>فرخی عی</del>ن کا درجر کھتی ہے قودہ یا توسر سے سسے خارج ای<sup>حیث</sup> هوگئی یا زیاده سندزیاده ایک اضافی نیچی قرار پاکرر دگئی اور کسس سنسالاسی بالا اور ورسیس ورسطسلام وايان اورتقوى واحمان كم مجله مراص طع إن فكم إ

التَّدا التَّاكُونَى فرق سافرق بصادرتفادت ساتفادت! عَرُّ بيس تفاوتُ وارْتُجاست ابْحَاأُ

<sup>(</sup>حاشيص في كرنشة) ايك تيسرامعرف قرآن كاده بصح عظام اقبال كيفاس شعري بيان كيادمه آ الشش ولا كارسه فردي نيست كراد ياكسسين أو آسال بميسدى رتری بم دو وگی۔ بی جنہوں نے زندگی سے ہتھ سیری سائس تک جباد جاری رکھنے کی مشرط پر محمث کی الشطاخ کے كم إلاربعيت كى 4!

کے مصداق نجاوہ کیغتیت کو صحابہ کرائم جذیہ جہاد سے مرشار ، بیک زبان ، دجزیہ انداز میں پیشعر ڈرچہ ہیں ؛

دسخت اللّه پیزیہ کا لیکھوا کہ حسکم لگا
عسکی اللّہ چھا دہ کہا تھیا۔ کہا یہ اللہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے ک

حصة چمادم درس بنجسم

اعراض عَربِج بسب و کی باداش نفست ف

فَأَعَقَبُهَ مُ وَنِفَاقًا فِي قَالُوبِهِ مُ مُ فَالَّا فِي مُ مُ الْفَاقِيمِ مُ مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

= اس مبلك من كى الاكت أفريني! = ال كالبيب إنقطه اغارا

■ اس کے درجات اوران کی علامات! معید م

اس سے بجاؤاور خفط کی تدابیراور اس کا داواوعلاج!
 سورۃ المنافقة ن کی روشی میں

حصةينحم

# مباحث مبرومصارت

ابتلاراتهان قرزالازي سورة المنكبوت كم يعلى ركوع سورة البقري ايت كالا، سورة العران كي آيت ٢٢ اورسورة التوبية كي آين ١٤١ كي روشي مين ورة العنكبوت كآخرى تين ركوع ،سورة الكهفكى آيات ٢٠ تا٢٩، اورسورة البقره كى آيات ١٥٣ قاء ٥٠ أى دوشنى مين بل التُّركآآغاز :غزوهٔ بدر بن کی آیات ۱۲۱ قالهٔ ۱۴۱۲ اور ۱۳۹ قالم مه ای ودةالتوبه كى آيات ٣٨ شا٥٢ كى روش

أبل إمان ابتلار وانتحان سے گزرنالازمی ہے مورة العنكبوت كمريبك ركوع اسورة البقره كي أبيت ما ١١٠٠ سورة العمران كي اليت <u>الآلا</u> اورسورة التوبه آليت علا أي روشسي مين هِ الله السَّحَمٰزِالنَّ

نَ 🕏

#### سورة البقره: ٢١٨

| يستم الله التخزال م                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفرحيسة مُواَن مَنْ خُلُوالْجَنَّة                                                        |
| ي مُ كري خِال ، كر جنت بين الإجاؤ في                                                       |
| وَلَمُ أَيْ أَتِكُوْمُ مُثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ امِنْ قَبْلِكُوْمُ مَسَّتَهُمُ الْبَأْسَاءُ |
| والأرم يرنيس كذك والات أن لوكون ميرور وط من يبط كرميني أن كو سعتى                          |
| وَالصَّمَّا وَرُزُولُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمُوامَعَةُ                |
| اور تحلیف اور جراجر الله کو کیاں کے لگا رسول اور جواس کے ساتھ ایان لانے                    |
| مَنْ نَصُرُ اللهِ أَكُرُ إِنَّ نَصُر كَ لللهِ قُرَايِبٌ ١٠٠٠                               |
| سباری الله ی دو شن رکو الله کی دو قریب ہے                                                  |

#### سورة العملن: ١٣٢

| بِسْمِ اللهِ السَّمَازِ السَّمَازِ السَّمَازِ السَّمَازِ السَّمَازِ السَّمَازِ السَّمَازِ السَّمَازِ السَّمَازِ السَّمَانِ السَّمَازِ السَّمَانِ السَّمِينِ السَّمِين |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اَمْ حَسِبْتُمُ إِنْ تَنْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کیا فخ کو خیال ہے کر دہ فل ہو جاؤگے جت میں اوراجی کے معلوم بنیس کیا اللہ نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الَّذِيْنِيَ جَاهَرُهُ امِنْكُمُ وَيَعْلَمَ الصَّيرِيْنَ @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| و (يوالي م يس اور موميس كما تابت المخوالول كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### سورة التوبة : ١٦

| اَمْ حَسِبُتُوْ اَنْ تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعُلُواللَّهُ الَّنْ يُنْ جَاهُلُا                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كيا تم يد كمان كرت بو كرجوت جاذك اورحال كرابي معلوم تبيس كيا المدّ م تبي كان أن كون                |
| مِنْكُوْ وَلَوْيَقِِّنُ أُوْامِنْ ثُوْنِ اللَّهِ كُلَّارَسُوْلِةِ لِاَ الْمُؤْمِنِيْزُ وَلِيُجَأُّ |
| کومپول جادگیا کا درسیس کرا انبول نے سواات کے آور اسکے رسول کے اور سلما فور تے کسی کومبدی           |
| وَاللَّهُ حَبِيهُ رُبُومَ الْعُكُمُ أَوْنَ ۞                                                       |
| اوراتدکو فیرے جو م کرے ہو                                                                          |

حصة نجم

ابلاروازمائش کے دَور میں امل امبال سے لیے ہرایات ام

سورة العنكموت كي اخرى من ركوع ، سورة الكهف كي آيات ١٦١ أ٢٩ ، اورسورة البقرة كي ايات ١٥٢ آما ١٥٤ كي رفتي مين

م الله التحمرال

والا

اذَا هُدُنْ يَنْ كُوْنَ فَ لِيكُفُّنُ وَاسِمَا الْتَيَافُورُ وَلِيهِ مَا عَلَى وَالْمَا الْمَافُورُ وَلِيهِ مَا عَلَى الْمَالِمَ الْمَافُورُ وَلِيهِ مَا الْمَافُونُ وَالْمَافُورُ وَلَا الْمَافُورُ وَلَا اللّهِ وَلَا الْمَافُورُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالْكُولُولُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### سورة الكهف: ٢٢ تا ٢٩

وكان افراه في طَاق وقل الحقّ من بيكم فعن شَارْ فَكُورَنَّ اللهِ مِن اللهِ فَكُن شَارْ فَكُورُنَّ اللهِ مِن اللهُ فَكُن شَارْ فَكُورُنَّ اللهِ مِن اللهِ فَلِيكُورُنَّ اللهُ فَلِيكُورُنَّ اللَّا لَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ الللْمُعْلِي الللْمُعْلِي الللْمُعْلِي الللْمُعْلِي الللْمُعْلِي الللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِ

من دورک مل امان کو مینید سون البقری الیات ۱۹۵۳ مینید کو مینید کاروشنده مین

بِسَدِ مِ اللهِ الرَّمْزِاليَّ مِ اللهِ الرَّمْزِاليِّ مِ اللهِ الرَّمْزِاليِّ مِ اللهِ الرَّمْزِاليِّ

امنوااستعينوايالصبروالصلوقوان الله مع الضيرين المنوالستعينوا والصلوقوان الله مع الضيرين المعاون مدور مع وردند بعد المدالة الموات المناه والمحاق المناقة والمن المناقة والمناقة والم

⊚;

ميدي راه پر

حصة پنجم درس سومر

دُورِ قَالَ فَي سِيلَ اللّٰهُ كَاآعَارُ عَلَيْ مِيلِ اللّٰهُ كَآعَارُ عَلَيْ مِيلِ اللّٰهُ كَآعَادُ عَلَيْ مِيلِ اللّٰهُ كَالْمُؤْوَى المبارك سلّه مَيْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الل

سِنْ عَلَوْنَكَ عَنَ الْاَنْفَالُ قُلِ الْاَنْفَالُ اللّهِ وَالرَّسُولُ فَاتَّقَعُوا عَنْ وَجِيْنِ مَعْ مَنْ مِنَ لَا نَفَالٌ قُلِ الْاَنْفَالُ اللّهِ وَالرَّسُولُ فَاتَّقَعُوا الله واصلحُوا ذَات بين كُو وَاطِيعُوا اللّهِ وَرَسُولُا أَن كُنْدُو الله واصلحُوا ذَات بين ادر عم الإسلام ورسُولُا أَن كُنْدُو الله والمراح كو أب يم المراح الانتي اذاكُ كرا الله وجمكُ المرافق وجمكُ المان رقع بو المان والحدي من الله به المائة والمائة وجمكُ المائة والمائة ت والا

حصتۂ پنجے درس چہادہ

كفرواسلام كادُوسرارِ امعركه غروه المست عارض محست اور شديد آزائن وقيلك الْآيام نِك اولها بكن التّاسِ الزمائن كانقصد المحص وتمييز الزمائن كانقصد المحص وتمييز مومنين صادفين كاطرزِ ل

بِسْ هِ اللهِ السَّمْزِالْ هِ مِنْ مَقَاعِلَ وَإِذْ غَلَّ مَ مِنْ اَهْ السَّمْزِالْ هِ مِنْ مَقَاعِلَ البَّرِي اللهُ وَمِنْ مِنْ مَقَاعِلَ البَّرِي اللهُ وَمِنْ مُنَاكِمُ اللهُ وَمِنْ مُنَاكُمُ اللهُ وَاللهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللهُ وَمِنْ وَلَيْ اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلِيْ اللهِ وَمِنْ وَلَيْ اللهِ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِي وَلِي اللهِ وَلِي الللّهِ وَلِي اللهِي وَلِي اللّهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي ا

سورة العمران كي إيات ١٢١ تا ١٢٩ اور ١٣٩ تا ١٨٨ كى روشنى عاي

#### سورة العمران: ١٣٩ تا ١٧٨

### ابست لاء وامتحان كانقطة عرفرج اورنصرت الى كاظهوراورهالات كى فيصله كن تبديلى عروم المحرم الب

"هُنَالِكَ أَبِّلِى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا" لن يغز وكم قريش بعد عامكم هذا ولكتكم تغز ونهم (الحديث،

לבא

غزوة بن قرنطه اور بهود مدينه كالتنبصال

سورة الدحزاب؛ ركوع ٢،٢ كى روشنى مين

| بسم الله التخزال م                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| يَا يَهُا الَّذِن مِنَ أَمَنُوا اذْكُرُهُ أَنِعُهُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ لِذَ |
| اے ایان والو یاد کرو اصال اللہ کا المنے اور جب                             |

ایمان والو<u>ں میں</u>

حصّهٔ پنجے ددس شستع

## 

الْقَدْرَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَيْبَا بِمُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ" اور اور

فنخ ولصرت كالقطة اغاز صلح وسر ذوالقدرسكة سام حرب

"إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتَحَامُّهِ يَنَّا" سورة الفتح كي اخرى ركوع كي روثي مي

بِسْدِهِ اللهِ السَّمْزِالَّ عَدِيهِ اللهِ السَّمْزِالَّ عَدِيهِ اللهِ السَّمْزِالَّ عَدِيهِ اللهِ السَّمْزِالَةِ اللهُ اللهُ

101 836

حضة پنجسم درس هفت م

دعوت مخرى الصاحبه الصادة واسلا كيين الاقواى دور كافاز:
مغروة من وكريسات مخروة واسلا كيب القواى دور كافاز:
مهاد وقال في بيل الشرك لين الفيرعام!
منافيتن كي اخرى دوري اورضفار كوشد درسرزنش!
سورة التوبه كي آنيات ٢٨ تناء هي روشني مين

| يسم الله الرحم التحدم                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَوْلُولُ                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                      |
| الَّذِيْنَ امْنُوْامِ الْكُوْاذِ اقِيْلَ لَكُومُ انْفِي وَافِي سَبِيلِ اللهِ<br>الْإِنْ وَالْوِيْمُ عَلَيْهِ الْبِهِ مِنْ مِي إِنَّامِ اللهِ الْمُؤْمِدُ وَأَنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ    |
| أيان والو م ويابوا ب المت بهاجاً ي كون كو الله في راه ين                                                                                                                                             |
| اتِّناً قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ مِالْحَيْوِةِ النُّهُ نَيَامِنَ ٱلْأَخِيرَةِ ا                                                                                                         |
| تورك جاتے ہو رمين يو كيا نوش ہو كيا ويناكي زند كي ير أخرت كو جمور كر                                                                                                                                 |
| فِيَامَتَاءُ الْحَيْوِقِ الِنُّ نَيَافِ الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيْكُ®اِلَّا تَنْفِرُهُ ا                                                                                                              |
| سر کو نبین نفخ آخیا؛ وینا کی زندگی کا آخرت کے مقابلی گریت تقوراً از از مراح و کورکے<br>مرکز نبین نفخ آخیا؛ وینا کی زندگی کا آخرت کے مقابلی کر بہت تقوراً از از کر مرکز کا استان کا انتظام کے اس کا م |
| يُعَرِّبِكُونُ عَلَا بَالَكِيمًا هُ وَيَسُتَبُنِ لِي قَوْمًا عَيْنَ كُوْوَ                                                                                                                           |
| ودے کام کو عداب ورونال کا اور مے میں لا یکا اور کول ممارے موا اور                                                                                                                                    |
| لَا تَضُرُّوهُ أَهُ شَنِيًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّلَ شَيْءً قَلِيٰرُ۞إِلَّا تَنْصُرُوهُ إِلَّا تَنْصُرُوهُ                                                                                         |
| بكونه كارْسكوم عُ مَ أَس كا اور الله سب جزير من درب الرَّمَ مُدر كُون رس ل كي                                                                                                                        |

گرو بی بولکو دیا انٹ نے باے کئے وہی

امّتِ لمه سخطاب کے من من رسم کامع ترین سُورت قرآن میم کی مع ترین سُورت امْرُ المُسَبِّحَات سورة المحدید

### مضامين كالتجزيير

اليت الماد وات وصفات ارى تعالى كابيان

أتهاني جامعيت كيسانداوراكل تريئكمي سطح برا

آیات آنا۱۲، فعالی و مالکب ارض وساوات اور ذات اوّ ا و اَ خروطا هر و باطن

كے انسانوں سے و و تقاضے: ايمان والفاق

جوكر كرزي أن كاعزاز واكرام عملات نور بشارت جنت فوعظيم!

آیات ۱۱ از مطالبات کے پُراکرنے سے پیاوتنی کانتیجہ: نفاق

آیات ۱۹۱۸: میلانون کوآمادهٔ مل کرنے کے لیے ترغیب وترمیب

سوكرِقرَا في كا إصل الاصول: أنفاق

ترقى كماركانات؛ مراتب متلقيت وشهادت كاحصول!

أخرت بقالم دُنيا مسالبتت إلى الحبيّت؛

أيات ٢٦ أ٢٥: ايان حقيقي كيمضمات ومقدّرات بتسليم ورضا،

ا تیار مال اور جها و دقعال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسوبوں کی نصرت منام میں میں مرسم میں تاہم

آیات ۲۹ آ ۲۹: ووسری انتهائی غلطی بشبعین میت کی اختیار کرده برعت:

زک دنیا درمہائنیت

نجات اور فوزوفلات لى داحدراه: اتّباعِ محمّلي السُّرعلي وسلم-

فدتيه وينا أوراز

واتينه الا عيل وجعلنا في قلوب الذين البعوة وافقة ورحة الديمة المراق الذين البعوة وافقة ورحة الديمة المراق المراق المراق الديمة المراق المراق

مركزی الحمض مرافقران لاهور مركزی الحمن ا کے قیام کامقصد منبع امیان — اور — سرختم به قاین و مرحد فران جیم سے علم و حکمت کی پرتشهیروا ثناعتھے ے 'مُنِبِ لیے فیعناصر میں ستجد را کان کی ایک عمومی تحرک<sup>یا</sup> ہوجائے اگرامیتِ لیے فیم صربیں ستجد را کان اِسلام کی نت اَقِ تَا نبیر ارد عَلبَهٔ دینِ ق کے دُورِانی وَمَا النَّصَـرُ إِلَّامِنَ غِنْدِاللَّهِ